بماراتات

قديم بكوكتب كي روشني ي

راتم عبادالله گیانی



. حمد حق في فيظيس

بمارانائك

قديم بكوكت كي روشني بي

رانم عباداللرگبانی بَبلشر گورونانک اکبر طرمی (پاکشان) زبرست 12





(مطوعه، - أكستور في ايند كيم ح يرسي مه اردو بازار ويور)

### إعلاني

واہ رہے زور صداقت نون وکھلایا اثر ہوگیا نانک نثار دین احت مدسر بسر دیکھو اپنے دین کوکس صدق سے دکھلا گیا وہ بہادر تھانہ رکھتا تھا کسی وشمن سے ڈور

## إسكامي وورا

رگدو ناک جی کا نظر سل آد بورکه کو الله کھنے شیخاں آئ واری دول دوتیاں کر لاگا ایسی کیرت یا لی كوزه بانگ نواچ معنى نيل وب بن دارى كمحركم ميال سبخال جيال بدبي اورتهاري مے توں میر دہلیت صاحب قدرت کون ہاری چارے کونٹ سلام کری کے گھر گھرصف تنہاری ترته سمرت بن وال کھ لام ملے وعاری نا تك نام ملے وڈیائی میکا گھرمی سمائی (راگ بنت مداه ۱۹۱۱)

"بهرائ "تريي مورون كاظرين

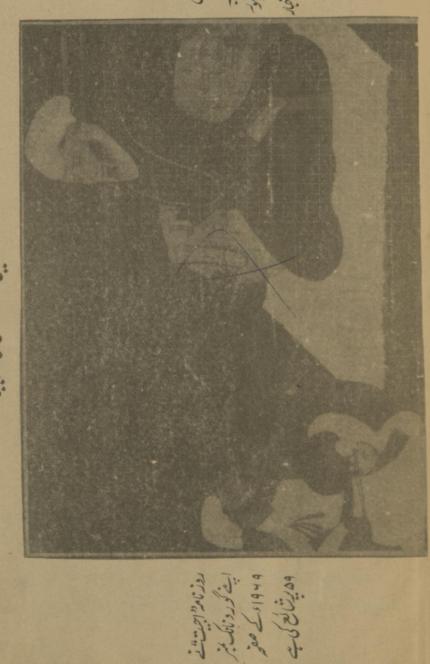

گورونائگ جی کی به توجی آصویہ مبائد حمرون بکھانید



# عرض مال

گرونانگ جی ایک شهور ومعرون بزرگ گزرے ہی۔ ان کی شخصیت سے تعلق لاگوں کے مختف نظر مات ہیں۔ نور سکجوں میں ہی جائپ کواپ پیشوا تسیم کرتے ہیں اب سے متعلق ایک رائے اہیں ہے جنانچہ ایک گروہ انہیں سکھ دھرم کا بانی اورا بنا پیلا كوروتسليم كرتاب اورانهي الومبية ك كا ورج دين سعين وريغ نهي كراالاظم بو گورد گرنخه صاحب مهد م مین۱۲ - وارال بهای گورداس داریم لوژی ۴ م و وارم بدر ۲۰۰۶ كيت سو في مائى كوردس كيت ٥ - كورسوكما ا وحياك ٧ - كهات زمنا ولى سالا - فالعد وح م شاستر معدد وعنره ) لعفل کمد ودوانوں کے نزد کے گوروجی کو لوبيت كا ورهم دينا كوروجي كي تعليم اورمنشاء كيمرامر خلات بع- ( مل حظر مو سعت كور بنال بورکجی ہے بانی مصلار کو انتی کار گورونا مک صوا گورمت درشن صلے۔ تواریخ گورد فالصرص ١٤ يمكم وكايد وحارا ملع -گوروناك وكايد ا وحين صعا وغيره) گوروجي نے نود کو محف ایک اوی بیان کیا ہے ( ملاحظ ہوگورو گر تحصصاحب صن ١٩ عدد ۲ ) اور کا لوکا بیٹیا فعا سرکیاہے دیں حظ ہوسخم ساتھی گورو نائک جی سوڈھی قہر بال والی ملام

بعض لوگول نے گورونانگ جی کو کوشوں۔ راج جنگ ۔ مری رام چندراور سری کرش جی
کا او ارفام کیاہے ( ملحظ مو گوروگر نتھ صاحب صنوسا ۔ صافسا ست گور بنال ہورکی ہے
بانی د: ۲۔ گور بہتا ہے سورج رہی ہ، انسو ۲۷ و نانگ بیکائش بیر بار وصا دھیا ہے ، ۲۷) وجمنم
ساکھی عبالُ می مشکور مدا۔ گورونا بک جوت تے سروپ ماسا ) بیکن لجف لوگول کا خیال ہے کہ

گرروج ا وناروا د کے ق کی نہ تھے وہ خلاتعا لے کو تفریح م ا درا حونی تسم کرتے تھے را مخطر ہو رسالہ پنج بی ساہت جون ۱۹۸۵ دومٹی ۲۹ ۱۹ میں پیت لاسی نومبر ۱۹۳۹ دوعیر یا کی ایک صب کابیان ہے کہ گورونانک جی کورام چندراور کرشن وعیرہ کا افزار کہناان کی قومین کے مترادت ہے۔ ( ملاحظ ہو حضوری بیڑدی لوڑ مے د)

گوروچی نے اپنے کلام میں متعدد مقامات پر سری رام پخدر وخرہ مبندوا و تارول کارڈکیا
ہے ۔ ( الماصط ہو گوروگرفتھ صاحب صن ۳ ، مالالا ، معدد ، موالا ، موالا ، موالا ، مولائل مولائل ، مولائل ، مولائل میں ہو آب کو نبی کونی کونے سے دیلے نہیں کرتے . ( ملاصط ہو مینجیروں کے شہنشاہ گورو تانک مولائل ، گورمت مدھاکر مریک ، مولائل ، مولائل ، مولائل ، کوروگرفتھ تے بنچھ مولائل ، مولائل میں مولود ، میں جن کے نوری کوروگرفتھ تے بنچھ مولائل ، مولائل میں مولود ، میں جن کے نوری کورو نامد مولائل کوروگرفتھ نوب کی کوروگرفتھ نوب کی کاروگرفت نوب کوروگرفتھ نوب کی کورو نامد مولائل کی مولود ، میں ایس کا کوروگرفتھ نوب کوروٹر نوب مولائل کوروٹر نوب کوروٹر نوب مولائل کوروٹر نوب مولائل کوروٹر نوب مولائل کوروٹر نوب کوروٹر کوروٹر نوب کوروٹر کوروٹر

 نیز بعق کے ودوانوں کے نزدیک گوروجی کہی نئے مزہب کے بانی نہ تھے۔ تعیر ا مذہب گورو گوبندسنگھ جی نے جاری کیا تھا ۔ طاحظہ ہودیم گرنتھ صاف ۔ اگر دنتی کی دارمنول از نام دھاری نت نیم عافی ۲۰۳۰ ۔ بجے مکت مسلا۔ وارال بھائی گورد اس وار الم پوڑی ۱ اریخی بعن کے ودوانوں کے نزدیک گوروجی ایک سیاسی لیڈر تھے ۔ اور کھ ناریخ مغلیہ دورکی ایک سیاسی تخریک تھی ۔ ( الماضط ہو گئیت حلیدارکھ لیے دیلا ۔ گورسیوک امریت مسر جزری ۲۵ ورسالہ پریت لڑی فروری ۱۹۳۵ ۔

ہندوؤں کا ایک گروہ گوروجی کو ایک مہندورلینا رمرتسلیم کرتا ہے ( ملاحظہ ہوگاتارک گوروص<sup>س</sup>ا ورسالہ مجلوادی نومبر ۹ سا ۱۹و)

دوسرے گردہ کے نودیک گوروجی وسمبی (مکار) اور کوراجئے رگراہ) تھے۔ (ملاحظ ہوستیارتھ بہکائش سمالس اا۔ اور سمجی کھوج حصرادل صلا ، صلام، اجیت ہونوم برہ ۱۹۹۷) اس گردہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ایک مرتب ایک کتاب "بجابی نائک " کے نام پرٹ کھ کونے کی بھی جب رت کی تھی۔ اس کت ب سی جو کچھ ایکھا گیا تھا وہ اس کتاب کے شخص نام سے خل مرب ہو رما حظ ہوسی کھوج حصراد للصلا) ایک مرتب ان لوگوں میں سے ایک شخص نے سرما کو بیٹ منگھ ایلی میں میں گورد نائک جی کو ماٹوں بہنوں کی گندی گالیاں کھی دی تھیس (ملاحظ ہوموج دملی ہو روم بر ۱۹۹۷ میں ان کے نود کی گوروجی کی نیات بھی نہیں ہوئی۔ دی تھیس (ملاحظ ہوگو جو دملی ہوروم بر ۱۹۹۱ میں ان کے نود کی گوروجی کی نیات بھی نہیں ہوئی۔ دی تھیس (ملاحظ ہوگو بوری کی بیات بھی نہیں ہوئی۔

سکه تاریخ اس امری شابر ہے کہ گوردی سے تعلق ہم سلمانوں بی بھی ایک نظریہ نہانہ قدیم سے چلا اگر مردی ایک نظریہ نہانہ قدیم سے چلا اگر ہے اور وہ بیرے کہ آپ ایک خلا رسیدہ ۔ ولی المثر مردکائل اور مرد فیرا تھے ۔ رماحظ ہو سور جورے جم ساتھی صفا ہے ساتھی بھائی بالا موس، صلاح، ملائل، گورد فالعہ صلاہ ۔ میں مناکھی میں شاتھی میں اور تی گورد فالعہ صلاہ ۔ میں ہے تواریخ گورد فالعہ صلاہ ۔ میں اسلام کے تواریخ گورد فالعہ میں مولال انتہاس سکھ گورد صاحبان د غیرہ ۔ اور آپ اسلام کے تواریخ گورد فالعہ میں مولال انتہاس سکھ گورد صاحبان د غیرہ ۔ اور آپ اسلام کے تواریخ گورد فالعہ میں مولال انتہاس سکھ گورد وصاحبان د غیرہ ۔ اور آپ اسلام کے میں مولال انتہاس سکھ گورد وصاحبان د غیرہ ۔ اور آپ اسلام کے میں مولال میں مولال انتہاس سکھ گورد وصاحبان د غیرہ ۔ اور آپ اسلام کے میں مولال میں مولال میں مولال میں مولول مولول میں مولول مولول میں مولول میں مولول مولول میں مولول میں مولول میں مولول مولول مولول مولول مولول مولول مولول مولول مولول میں مولول میں مولول مولول

عقد تنزیجے۔ ر طاحظہ ہو بنچھ پر کاکش ۱۵ و فرم ۱۹ ۱۹ وسکھی تے سکھ اتباس صنا سی کھو گا حصر اوّل طام ۱-) نیزگورو جی نے اپنے کلام میں اسلامی نظریات کو ہی بیش کیا ہے۔ چن نیر اب کا یدارشا و:۔

م عرش من تول من كمتابال جار من خدائه رسول نول سجا اى دربار

(جم ساکھی ولایت والی مسیم)

جب کوئی مسلمان سُنت سے تواس کے ول میں ہے سے متعلق مجبت اور عقیدت کے ملے جلے جذبات پیرا موجائے ہیں اور وہ جھوم جا تاہے۔

یاد رہے کہ بعض سکھ وووال کی اس امرے معترف ہیں کہ گوردنا کہ جی نے اسل می نظر مایت کو ہما ایک جی نے اسل می نظر مایت کو ہما ایا بیا ہے۔ (ملاحظہ ہو گور کا مشاہدہ والدقوی الحیّا کہ ۲ روم رو ۲ و ۱۹ م

م یہ بھی واضح کر دنیاصروری خیال کرتے ہیں کہ اس کتاب ہیں جو والے دیئے گئے ہیں ان ہیں اکثر ایسے ہیں جو نئے ایرلیشنوں ہیں سے یا تو بدل دیئے گئے ہیں یا سرے سے نکال دیئے گئے ہیں۔ اس لئے امید ہے کتھیں پرندلوگ اس بارہ ہیں احتیاط کو فرار میں طوظ رکھیں گے۔ اور کسی توالہ سے متعلق فیصلہ کرنے ہیں حلیہ بازی سے کام نہیں ہیں گے کیون کہ ہم نے جو توالہ جات دیئے ہیں وہ سب کے سب قدیم سکھ لرا بھری جول کے قدل موجود ہیں۔

عبادالدكياني نوبره ١٩٥٠

#### كورونانك جي پائستان مصوري نفرس

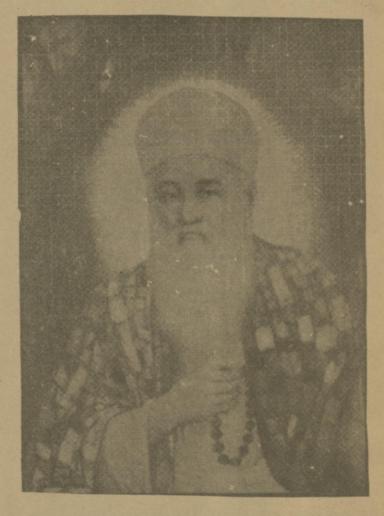

گورونانگ جی کی یہ تصویر حکومت پاکتان کے عکمہ عیر ملم افاف نے پاکتان کے عکمہ عیر ملم افاف نے پاکتان کے مشہور ومعروف مصورات واللہ بخش صاحب سے ۱۹۹۹ء میں تیا یہ کر وائی تھتی ۔ اور مشرقی پنجاب کے سکھ انجاروں نے بھی بخوشیاس کی انتا عت کی تھی۔

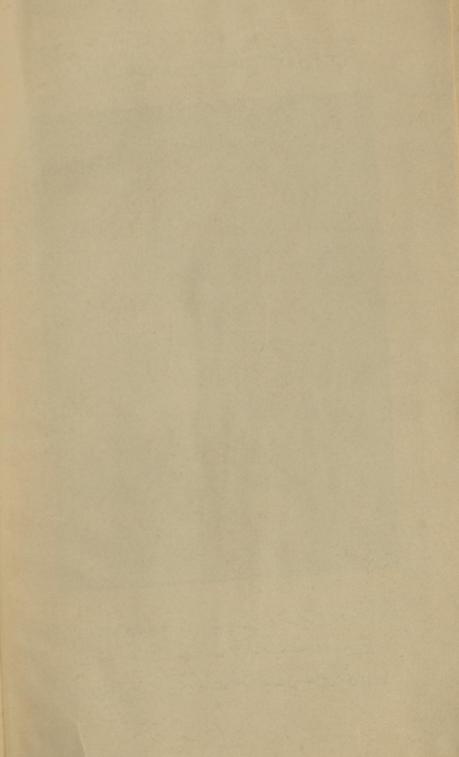

# الورانات.

گورونانگ جی پنجاب کے مشہور دمعروف بزرگ گزرے ہیں سکھ قوم ہے کو اپنا پہالگرڈوا در سکھ وصرم کابان تسیم کرتی ہے۔ جہاں تک مم مسلما نوں کا تعلق ہے مجم مسلما نوں کا تعلق ہے مجم کر اوب اور احترام کی نظر سے دہکھتے ہیں اور صرف کھی ہے کہ ایک اور احترام کی نظر سے دہکھتے ہیں اور صرف کی کہتا ان اور مہندوستان کے ہی نہیں ملکہ سکھ مورضین کے بقول انخانستان ۔ ایران ۔ کا اور احترام کرتے ہیں۔ کا اور احترام کرتے ہیں۔

کے یہاں یہ بیان کروین بھی نامن سب نہ ہوگا کہ سکھ قوم ممونا اپنے دس گروصاحبان تسلیم کرتی ہے ۔ جن کے نام یہ ہیں :-

۱- گردد ناک جی ۲- گورد افکری ۲- گورد امردای به - گورد رای جی ۵- گورد تری میادر جی ۱۰- گورد گو بند مشکوری ۵-

گددگوند شکھ بی کے بعد سکھول کی اکثریت گردو گرفتہ صاحب کو اپنا گورد تسنیم کرتی ہے اور زید کسی إنسان گورو کی صنرورت نہیں مجتنی لیکن کھوں کا نام دھاری فرد جو لاکھول کی تعدر ب مشتل ہے گورد گورند نشکھ جی کے بعد بھی گورڈول کا سلسلہ جاری تسلیم کرتا ہے ، اندھالی سکھول کے علادہ فرز لکاری سکھ بھی گورڈونریٹ کھ جی بعد انسان گوردوں کی آمر کونسلیم کرتے ہیں ان کا سلسلہ نامدھا ریول سے انگ ہے۔ ہیں بہال بربان کردینا بھی مناسب مو گاکہ گورونا تکے کی بدائش سے متعلق سکھ ووالو ك منتف نظر ي بي - ايك نظرية ويد سے كرات كى پيائش كانك شدى بوران ماشى كو مونی تھی د ما حظم موسم مساکھی ہے انگی بال م<sup>© •</sup> انگ برکاش بدر بار دھ ا دھیائے کا ۔ گورووارے ورش صد - كورنتري شكره عد - كوروهام سكره صلا - كوردهام وبدار علاا - تواريخ كورونا من بنیخدم کاش نماس ۲- اتناس گوروخانسد مندی مالا ـ گورمت سیجو م ۵ سیجو مالا گور پر الی قلمی ورق اول کسین مسلام اسکهال دے راج دی و تھیا ہے۔ سوائح عمری گررونانگ جی ما اگرو گونبد شاکه چی ماسع - جون چرتر سری چذجی صل - مدمعانت بورخی صلا۔ تداریخ میمھال صلا۔ گوریہ نالیاں مس ملاحی صاف میں ایک سویے بھائی گررواس جی صلاا جم ساکھی اردوص و \_ آ د بھر سنکلناکال صلا ۔ گررو نانک بوت تے سروہ بعض و دوانول کے نزدیک گوروجی بسائھی کے دن پیا ہوے تھے ا ماحظہ ہو ولائت والى جم ساكھى صلى حبم ساكھى مسكالف والى ط- پوران حم ساكھى صلىد مسكالف انتہاں محتراق ل مل عنم ساکھی بھائی منی سنگھ ملا کتک کہ وس کھ ملا ؟ . گوردر بنے نے ملام - تواریخ گوروخالصه منیخه صفار جون کتها گورونانک جی ماس میک پردی کارد خالصه دیمت برکاش مسلارگورو بنساولی من کر گورمت ورشن مین و وشو نور صل رسیمه مندونہیں مے - ناک شاہی جنزی میں - مافذ تاریخ سکھال میں - مالوہ اتباس حصر اوّل صلا۔ وارال بھائی گورواس ہیلی وار دوڑی ٤٧ حِنم س کھی سوڑھی مہر با ن والی ہے سكل جاعتى ملا - نشكا مذ صاحب و براتن حال ما حجم ساكمي اردو ما - كررونانك بوت تے روپ مدار

بعض لوگوں نے ان دونوں روائوں کو ملانے کی یہ ترکمیب کی ہے کہ گوڑجی نے بساکھ کومل میں قیام کیا تھے اور کا تک شدی پوران ماشی کو پیدا ہوئے تھے ۔ رمانظ میر بھر کھڑنخذ میلاملا) ایک صاحب کے لزدیک گوروجی کی جمانی ٹیپلڈٹش بساکھی کومہٹی

تقی - اور روحانی پیدائش کا تک پورن مائی کو پیجکد انہیں گیا ن صاف ہوًا (ملحظ موانجار نتح د بلی ۲ ۔ نوم ر ۱۷ ۱۹ ۲۰)

گوروچی کے جم کے بالسے ہیں ایک نیال مدیعی ہے کہ انہوں نے ساون شدی تیج ۲۷ ہا ایری کوجم وصارن کیا تھا۔ (پنجاب واستکھیپ اتہاس ھے ۱۰)

ہے سے پان سوسال قبل ۶۱۲۹۹ میں پنجاب کے ایک گاؤں رائے بھوٹے ک تونڈی میں جے آج کل نکا منصاحب کہتے ہیں۔ ہے کی پدیشش ایک متوسط ورج کے مندوگھرانہ میں بوئی تھی۔ ہے کے والد بزرگوار بابا کلیان چند یا بابا کا دی ۔ رائے بھوٹے کی تونڈی کے مسلمان رئیس رائے بلار کے کارندے تھے۔ جن کے سیر دان کی زمینوں وغفی کھیل انتظام کرنا ورج اس کیا۔ رکھنا تھا۔

ایک سکھ ودوان نے بعض تاریخ کمتب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ :" ایک مسلمان فعیّر نے گورونائک جی کے دالد
کو آپ کی بیارٹش کی بشارت دی تھی "

( رمادمنت پامی ارت مرزمره ۱۹۹۷)

گورد ناک جی کی جائے پیالکش بھی مکھول میں اخلافی مسکررہ ہے جنائخ بھن وگول کے نزد کے آپ اپنے نہال میں پیا ہوئے تھے اور اسی دج سے ہے کا نام ناک رکھاگیا تھا جس کے معنے نہیال میں پیا ہونے والے بچے کے بھی ہیں ۔ چانخچ مرقوم ہے کہ :۔

" بعن لوگول کا خیال ہے کہ گورونا نک صاحب اپنے نانا کے ہاں ہیدا موٹ تھے۔ اس لئے ان کا نام نانک رکھاگیا۔ " (تواریخ کوروناصوف) اور کھی متعدد سکھ اورفیرسکھ ودوانول نے یہ بیان کیا ہے کہ کوروی ایف نانا کے گھریں پیا ہوئے تھے۔ (طاحظ ہو مختصرو کمل تواریخ گوروفا لصہ صے ۔ گور پررب نرنے صلایا۔ اتہاس گوروخالصہ مہندی صفیے۔ تواریخ گوروخالصہ حاکثیہ صفیا۔ گور پیہ
نہیں صلا ۔ حجم ساتھی گورو نائک جی سوٹھی جہر بان والی صلاء صنا ۔ مسٹری ہمن دی
سنمصر مسٹر کسنسنگھم والی ہے سے سنکھ اتہاس مسٹرکننگھم والا صلای گور دھام منگوہ صلایا
خانسہ ماچار صلیہ منا ۔ تواریخ گوروخالصہ صلایا ۔ اخبار فتح دبی ی یو نوم ہا ہ ۱۹۵ ۔
مشہرومنی گورووارہ بیر نبرھ کے کمیٹی امرت سرکی طوف سے شاکے شدہ کتاب
سری گورونانگ دلیجی دے پوتر استحال دھرم سالال تے گور دوار ہے تعمیں مرقوم

ر جابل نام کے گاؤں می جو علاقہ لا مور میں موضع ہمیر کے پاس سے عمری محدود ناک دیوجی کے نتہا ل تھے اور معین مصنفین کے بقول گورونانک جی کی پرائش بہاں می موئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا نام نائک رکھا گیا تھا "

می گورونانگ جی دمے بوتر استحال -دحرم مالال نے گورودارے صلا

 گوروجی کی ابتلائی تعلیم

کھ و دوانوں کے بقول گورد نائک جی نے ابتدائی تعلیم بنے گاؤں رائے مجو کے کی توثری میں ہی حاصل کی تھی اور مولوی قطب الدین کو آپ سے اطالیق بننے کا شرف حاصل مؤاتھا۔ اس کے عماوہ آپ نے ایک بزرگ میرسیر صن صاحب سے دینی علوم میکھے تھے۔ چانچیم شہور سکھ مورخ گیائی گیاں ساتھ جی نے اس سلد میں یہ بیان کیا ہے کہ :-

و كنناهم في اسلامي تاريخ ل كوالدسه لحام كمرسيدس المواقع مرسيدس المواقع المواقع المرابع المرابع

گوروناک جی کو پڑھایا اور راہ جی کے بڑے بڑے راز بھی بتائے " د قاریخ گورونالعرص ٥٥

من مشہورے کہ ہو بہار ہو اکے چکنے بات۔ گروجی بھی اس کے مطابق ہی گئی سے بہت ذہیں اور فہیم تھے ہی کے اطابق آپ کو ہو بھی بی دیا گئی اسے فرا یا در مراست ویکھے کر سب لوگ وزیگ رہ جاتے تھے اور ہم بار اور مجملا رہی تھے تھے اور ہم بار اور مجملا رہی تھے تھے

اس تعلق میم شهر رسیمه و دوان بهانی دیر شکه ی و تمطان بین که: ما رسی سیم سلیم و الے کوس کھیوں میں ملان بیان کیا گیا ہے یموار
خزال شیکه وی ور فالعد تواریخ والے نے اس کانام قطب الدین لکھا
ہے مر شرمیکالف نے رکن الدین نام دیا ہے دیکن ایک رکن الدین مکم معظم میں کھی طاحتی کی دو

نام نہیں بنام کا کرسیدس ایک فاری جانے دالا بہت کا لیکے پڑوسی دمنا تھا جربے اولائھ اوراجی امر کبرتی۔ اس کے دل میں گورونا بک کا بہت احرام تھا اس نے گوروجی کوفاری پڑھا فٹ مچومینکم کا حوالہ دے کہ لکھتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ الیک ریغے بڑنے گورونا مک کو دنی دنیادی علم بڑھایا۔ "
گورونا مک میتکار منا)

ان حالم جات سے عیاں ہے کہ گورد نانک جی کے اطابیق مسلمان بزرگ تھے اور انہوں نے گوروجی کو بہت مجت اور بیار سے ہرتیم کے مروج دی اور وزیاوی علوم بڑھا نے تھے اور گوروجی نے انہیں بڑی توج اور اپنی ضاداد ذہانت اور فراست سے بہت جلد سکھے لیا نقا اور اچھے فا بھے عالم نانسل بن گئے تھے۔

بعق وگر حس عقیدت کی دہر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ گوروجی نے کی بھی تخف سے کوئی تعینہ حاصل نہیں کی تھی ملکہ انہیں علم لڈنی حاص تھاجس کی وجر سے انہیں کسی سے کچھ بڑینے کی کوئی ضورت مزتنی اسلیویں ایک سکھ ودوان پرونسیسرکرنارسٹرکھ جی نے یہ بیان کیا ہے کہ :۔

العن نادان اپنے بزرگول کی بڑائی اس بات بی جھتے ہیں کریہ بتا جائے کہ ان بزرگول نے برنا اسان سے کوئی علم عاصل نہیں کیا تھا۔ ہی کچھ گورو انک جی عنطی خوروہ عقیدت مندول نے کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ گورونا نک جی تو رُنیا کے لئے گوروب کرفعا تعالیٰ کی طون سے ہوئے ہیں کہ وہ لوگول کو بڑھیا نے کے لئے آئے تھے انہیں کہی سے کچھ بڑمنے کا کیافتر ترقی ان برای وہ گوروجی کو بے انکیا بڑھا ان ہے دروان میں ان کا بڑان تھی ان براس میں ان کا بڑان سے اوروان عات کے بھی مراسر فعلان نے تھور کرتے ہیں بیان میر میں بی بی بھی بی براسر فعلان نے اس میں ان کی بٹان سے اوروان کی مثان ان بڑھ کہنا حقیقت کے المنہ ہے اور ان کی مثان

کے بھی سرائس خلاف ہے ۔ اصل بات یہی ہے کہ گوروجی کو وہ تعلیم ولانے کا بندولست کیا گیا ہوان و نول لڑ تھی اور پڑھا ئی جاتی تھی "

(١٠٠١ع) معددة الموادية)

ایک درسکے ددوان تھائی ویسنگھ جی نے اس سلسلہ یں سربیان کیا ہے کہ:« اصل میں سیاسی مورضین المئی دجودول کی تاریخ کے دقت گھبر جائے بنی
کہ دنیا کے اُستادول کے بغیرانہیں تعلیم کین کو حاصل ہوئی۔ اور روحان
مورضین اس بات سے گھبراتے ہیں کہ اگرانہوں نے کسی سے تعلیم حاصل کی تو
ان کی روحانی خوبھورتی کم ہوجانے گی

سیکن بر حقیقت سے کہ خواہ وہ دنیاوی علم کسی سے بڑھیں ا زرجیں دونوں باتیں ان کی روحانی عظمت میں کی بیٹی نہیں کرسکتیں "

(كنونائد تينكارونه)

گورونانک جی نے فرآ ن مجید سے بھی دافقیت ماصل کی تھی جسیاکہ ایک کھوڑوان رستم طاز ہی کہ ا

و در آن سرای کی تعلیم سے بھی فقیرول سے ش سناکر ایجے واقت مرک برائ کے تصابی بات کا بوت ان کی اسم کا عمر کی بیان کردہ بان سے مل جا آ ہے ' ( پاچیں بیراں صلا)

يه ورست ہے كد گورونانك جى كے كلام مي الای نظريات بال كئے لئے ہیں۔

مشهورسكيدودوال كيان لال شكيدي كابيان عبي كد :-

" مولوى غلام محرمصنف كسرالمتاخري اور محر لطيف مصنف تاريخ بخاب نے اپنی کتابوں میں اکھا ہے کہ ایک شہر دسلمان درویش سدحن نے ناک جی کو مونہار و کھیکر اِسلام کے مستندعق بیسے وا تفییت حاصل کروادی ال کے زیاف می گوروم نے بخابی کے می درے ماوری زبان یں باف ب سے رجے کردی تھی ۔" ،گوردناکہ جستے مؤبدہ) سوڈھی مہر بان جی بیان کرتے ہیں کہ گورونا تک جی کو اسلامی تعلیم دلانے کا تود ال کے والد بزرگوار نے

اتفام كياتف جسياك الكابال سيكد:

" تب گوروباب نانک بچوکو داوے کا دوسلمانی پڑھاونے کی نشاکری مے ناک كو تدكى بيصادوتب دادے كالو مخدوم سدائے كركم بے ملال جى الك كے ايں (1000 はいかんしゃ、"ことしかいご

سود حی بہراں جی نے اس کے ساتھ ہی ہے بان کیا ہے کہ گوروجی کے اس مان اطالبی سے بدی خرش سے گوروجی کو اِصلامی تعلیم پڑھانے ہے دضامندی ظامر کی جنائحیہ سرد اس مران می کے بغول ملاں نے برکہا کہ ا-

گردن تک می کی بان کا کمری نظر سے مطالعہ کرنے دالے س بات سے بخرف واقعت می کر گوروجی نے اسان عقایدادر خالت کو بی اپنیا بے اور اپنی باق میں پیش کیا ہے کور تھا کے ایک مکھ مروار نقا شاه جي نے تراك مرتب دويا مع و مدت " كمام براك كاب بي شائح كا تى ص میں قراک مرافعیا کی کیات و رگورہ نائے ہی کے شید بیش کر کے ال می مطابق دکھا أو تھی اور بغزل لال کیمیالان جی کے سمانول نے گو رو جی کی وفات پران کی فسش دفن کرنے کا مطالب بدل وج کیا تعاكر ان كے زورك ان كا كام قران تجديكية يات اور اعادث توية كے مضابي يوشنل تف رواعد (しかけん "コーしましない

بال جی تعبلا ہو و مے میں برصوار سے تسین نانک میرے توالے کو و۔
مانک کو بین فدمت کرے سال تنہا دی در اگے محذوم سے میں ج او جبیم اساڈی بڑھا دنے دی فدمت ہوئی بہی کرے سال ۔ بے فلائے محاوے تال ایم تینڈا بٹیا ولی فلائے دائے بھیب ہی پڑھوئی انشاد اللہ تعالیے اسی اسی دے پڑھا ونے فول تکیر فرکے سال جمع مرال بین محنی آبکے دلیاں العن ۔ ب وی ملال آکھدو و دا ہویا ۔"
مرال بین محنی آبکے دلیاں العن ۔ ب وی ملال آکھدو و دا ہویا ۔"

موڑھی مہر اِلی جی کے لقول گورومی کو دوسرے دن ملّاں جی کے پاس اسلامی علوم سکھنے کے لئے بھا دیا گیا ۔ اور گورومی اپنی فعاد انوانت اور فراست کے باعث بہت جارکین یاد کر لیتے تھے جیسا کہ مرتوم ہے کہ ہ۔

"برحوارکے دن ماں کنی کچھ دی ۔ روپیر ملاں تول ہے۔ میا۔ بابان نک جی تو میا۔ بابان نک جی تو میا۔ بابان نک جی تو مین اور کی پڑھنے ہا ہے اوہ سب باب باکال سنیا کہ نا نک جی پڑھنے ہا ہے اوہ سب باب ناک دی حجمت وسے لیتے سب لیگے تورکی پڑھنے الف ہے تے نئے بیم وال ڈال رے زے سی کین یہ صواد و صواد و طورے فور سے میں میں کئیں ہوا و صورے ناور ہے میں میں نون واو کے سمزہ - الف ہے تیب ایس نے کاف تال میم نون واو کے سمزہ - الف ہے تیب المیں تحق کے بیاس کے ایک بارسوگرو بابانا کے بی کا گارٹے ہیں کا کہ بی کی کا کی پڑھ کے میاں ایکے ایک بارسوگرو بابانا کے بیاس کے ایک بارسوگرو بابانا کے بی کی کا کہ بی بی کی کے بیاس کے بیاس تو کی کا کہ بی بی کی کے بیان رب انعلی تو رکی دائیں اور کی دائیں اور کی دائیں تو کی دائیں اور کی دائیں اور کی دائیں ایس کے بیان میں ایسا تھم میں کے کا ناہیں دکھیا ۔ ایس دے ناہیں وڈی منات یارب العلمیں الیسا تھم میں کے کا ناہیں دکھیا ۔ ایس دے ناہیں وڈی منات

رب العلمين دى سے - نانگ جى دے تأيى عجم الين جبان دچ الين كوئ أنائيں برخص سكدا عصن كوض بط كرائے اليم كوئى ولى سے جے سندياں سار بط كرائيدا ہے " (جنم ساكھى گورونانگ جى صلا)

سوردهی در بان می کی جنم ساکھی کے اس افت سے بید امر واضح ہے کہ گورونا کک جی سے مال سے سبقاً عربی اور فاری پڑھی تھی اور ہونکہ آپ کی ذبان اور فراست بہت بہت بلند با یہ کی تھی اس لیے ہے۔ بان می نے ہی تعلق بائد با یہ کی تھی اس لیے ہے۔ بان می نے ہی تعلق بائد کی بیان کیا ہے کہ :۔

که موده در ان جی نے ہی سلسدس بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے اسل بی عوم سکھنے

کے بعد لوگوں کو دیں سکھا نے کا کام منز دع کردیا تھا جیب کہ ان کہ بیان ہے کہ:
" تب مہندو مسلمان - قاضی - ملاں جے کوئی گورو باب نابک جی کے

ہاس آئے ۔ تس وے تائیں گورو بابانک نصیحت دیوے دین

دی جمان سب صفتان کرنے لگا۔ جے بٹرافدائے داپیاراہے 
دی جمان سب صفتان کرنے لگا۔ جے بٹرافدائے داپیاراہے 
دی جمان سب صفتان کرنے لگا۔ جے بٹرافدائے داپیاراہے 
دی جمان سب صفتان کرنے لگا۔ جے بٹرافدائے داپیاراہے 
دی جمان سب صفتان کرنے لگا۔ جے بٹرافدائے داپیاراہے -

ڈاکٹ کال سکھ جی بدی نے اس بارہ بی یہ بیان کیا ہے کہ :

(احت کے بی مولوی قنطب الدی کے پاس فارسی پڑ بینے کے لئے بیٹ کے بیٹ کے لئے بیٹ کے بیٹ کے لئے بیٹ کا بیٹ کا کہ بیٹ کا کہ بیٹ کے بیٹ کا بیٹ کا فی تعلق کا کہ بیٹ کا فی تعلیم حاصل کرئی ۔"

مقور مے سے دقت ہیں ہی آپ نے کافی تعلیم حاصل کرئی ۔"

(اخارستنج گوردناک نمرای لاند)

ان حوالہ جات سے عیاں ہے کہ گوروجی کے والدین نے اپنے زمانہ کے رواج کے طاب کوروجی کو تعلیم ولال کتی۔ اور گوروجی نے اپنی فلاوا و ذرہا نمت اور فراست کی دجر سے جملہ دی علام مہت جلہ سکھتے لئے تھے اور سپ ووسر ولے بچیل کی نسبت بہت جلہ عالم ناضل بن کئے تھے۔ پس کی صحب کا یہ بیان کرنا کہ گورد نانکہ جی نے کسی سے بھی کوئی تغیم حال ہیں کی عنی بالک غلظ اور ہے بنیاد خیال ہے۔ گوروجی کی بانی سے بھی اس امر کی تصدیق ہو باتی ہے کہ سپ ان پڑھنہیں تھے بلکہ اپنے زمانہ کے اچھے ناضل انسان تھے لدانہیں اسلامی تعلیمات کہ سپ ان پڑھنہیں تھے بلکہ اپنے زمانہ کے اچھے ناضل انسان تھے لدانہیں اسلامی تعلیمات کی بہت صد تک ضروری علم تھا اور مند و مذہ ہے۔ کا بھی کوئی کم واقعیت نہیں تھی۔

#### گردنائك جي كاث وي

موجدہ سکھ وروان ل کے نظریہ سے کد گردوی کی شادی دیدک طان بہت ہو گہی ان کے نزدیک گرروی دیدک رسومات کے فعات تھے۔

### بمند وهم محعقایدا درگورد نانگ جی

اس تقیقت کوسیھی تسلیم کرتے ہیں کہ گورونانگ جی بادجودایک بت پرست مہندو گھرانہ میں پیدا بوٹ کے اور پرورش پانے کے مہندو دھرم کے ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عقیدہ کا ایک رسم کے خلاف تھے اور وقت فقت ہڑی ہزادی اور دھر لے سے اپنی بزاری کا اظہار کرتے تھے۔ وہ تذکیری کا مہندو کہلانا بھی لینند نہیں کرتے تھے۔ جانچہ آپ یارنا د جنم ساکھی بھائی بالا میں سے بھی موجود ہے:۔

ایے عمل مہندو کے دیکھے مت کر مندو نام کہا شے الم رجم سامی جائی الاص

اور سندو قدم کی ضلالت اور گراسی سے متعلق ان کا بیر دافع ارش دگور د گرتھ صحب

الله گورون نگری نے ای سلمیں یہ کھی بیان کیا ہے کہ:-

نائک ہ کے عاجیاں سنینے سیے کلام جین فاک زین پر سیحا سلمان خاکوں ہوٹ روحا نیٹے کان جیان نبات ملک چورای میدنی سب پیدائش خاک

خاکوں ایجیاں مندواں کا فرنے طحد

عیمانیاں موسائیاں بہت بیودال روّ جنم ساکھی عبائی بالاست ) بین: تنام زمین کی سب فاکھ سلمان لین اللّٰہ کی فرانبردارہے اور سبھی فطرتِ اسلام پر میڈیو تے ہیں فید کو دہ میں دو کہ فرسیب ان اور میودی دغیرہ بن جاتے ہیں۔

-: シェッタッとうびこ

ہندو مو لے مجولے کھوٹی جاہیں۔
ارو کہیا سے پرج کر اہیں
اند ہے گونگے اندھ اندھار
پاکھرلے پوجی مگدھ گنوار!
ادئے ہے آپ ڈیٹے کم کہاں تدن ہار
دواریاگڑا ہوکی اولاہ)

نے ہے ہی سلمی بھی بیان کیا ہے کہ :-متھ ٹیکا تیر دھوق کھائ متھ چیری عگت قصائی

( واراساسلوک محد اصلی)

یعی مہدولوگ ابتدار سے می بھٹکے ہوئے ہیں اور سرائر ای می مبتل ہیں یوگ نارور شیطان کے کہنے پر بول کی بوجا کر دہے ہیں اور اندھے اور گونگے ہیں اور اندھے اور گونگے ہیں اور طلمت کا شکار ہیں ہے وقوت ہی وول کی پوجا کرتے ہیں مگراتنا بھی نہیں ہمجھتے کہ جو سی فروب جاتے ہیں وہ و وسرول کو کنارے لگانے کا باعث کیؤکر بی سکتے ہیں۔

بی سکتے ہیں۔

ير وگ اني پشانول يو تو تشق لك تے بن اور كرول مى وصوتال

خ سردار بہادر کائ شکھ جی نامجہ کا بیان ہے کہ :-ملے کی گوشٹ میں مرقم ہے کہ نارو نام شیطان کا ہے جیا کہ :-نارو شیطان کے حالے کریا گئے " رمہال کوش مسلامی باند صفے ہیں مگران کے ماتھوں میں تھیریاں ہیں۔ اور دُنیا کو تن کرنے کے ارا دے رکھنے والے تصاب ہیں۔

گردونانک جی نے بت پہرستوں کو کافر بھی کہا دے چھانچران کا ارتثاد ہے کہ :۔ " کافر ہوئے بت پیست جانی بت خدائے تس کر کافر ہم کھئین ہوئے رہے گراہے

(منم ساكلى يجاثى بالاصلام)

مندو قوم کے عقاید اور کروار سے تعلق گوروجی کے یارشادات کی مزید تشریح
کے محتاج نہیں ہیں ان سے یہ بات اظہر من اس سے کہ گوروجی کے بیک دِل میں مہندو
مذہب اور مہند وکر دار سے سخت نفرت تھی۔ اسی وجہ سے آپ کسی کو ہمٹ و کہا نا
بھی پندنہیں کرتے تھے۔ مبکہ مہندوؤں سے کسی قسم کا میل جول رکھنا بھی آپ کو
ناپ مذہبا یہ کی گورو گرنتے صاحب میں آپ کا یہ ارشا دبھی موجود ہے کہ :۔
ناپ مذہبا نے کوروگرنتے صاحب میں آپ کا یہ ارشا دبھی موجود ہے کہ :۔
نال کراڑل دوستی کورٹ ہے کورٹی یا کے کے

رشلوك واران وروصي محله اصالا)

کے گوردی کے ان ارفادات کے بیش نظری گورد ارجی می نے زقر پر ست مندور ک

گر وارس می کاید شر گردونانگ جی کے خیالات کی بی ترجان کر تا ہے

یعی - کوارد مندوول سے میل جول رکھنا یا دوستی پیلاکرنا ایم کار خسارہ کا موجب ہوگا۔

اکے سکھ ور وان نے کرارٹ کی تشریح یں بیبیان کیا ہے کہ اور ایک نوٹر کے یں بیبیان کیا ہے کہ اور ایک دولت کے لائح کی وج سے بزول لوگ جوٹ بوتی کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے د

( نذارة كررو كقصاص ملاما)

ا بغری گورونانگ جی کے نزدیک دوات کا لاچے کرنے والے کواڑ مندؤں سے دوستی مفید نہیں۔

پس سے حققت بالکل داضع ہے اور بھی محققین اور موضین جی بیں مکھ بھی شامل ہیں اور مغیر سکھ بھی شامل ہیں اور مغیر سکھ بھی نہ یہ گوڑ نائک جی نے اپنے آبائی ندمب ویک دھرم کے نہ توکسی عقیدہ کو اپنایا اوٹرکسی رسم کو می اوا کرنا پندکیا چائیے آپ کی زندگی کا میشہور واقعہ ہے کہ حب آپ کے والدین نے اپنی برادری کے طراق ہے آپ کو زنار بہنا نے کی رسم اوا کرنا چاہی اور اس کے لئے پنڈت جی بھی بلائے گئے اور براوری کے لوگ بھی جمع ہوگئے تو گورو جی نے عین وقت پر زنار پھنے سے صاف انسکا دکر ویا اور بنڈت جی سے می طب موکر آپ نے فرمایا کہ ہے۔

دیا کیاہ - سنتوکھ سوت - جت گذھیں یمت دُف اہیم جنیر جی کامی تا کا پائڈ ہے گھت رہ اہیم توٹے ہوں لگے مذاہیم علیے مذاب کے رص سو مانس نانیکا جو گل چیلے پائے دور سو مانس نانیکا جو گل چیلے پائے

گوروانگ جی نے اپنے اس شبد یں جو کچے فر مایا سے اس سے متعلق

سجی سکے ودوان تعق بیں کہ س سی گوروی نے بڑی صفائی سے ویدک دھرم کی صروری رسم ذیّا رکارو کیا ہے اور اسے نفنول ظاہر کیا ہے ہی نیڈت می سے فرمایا کہ نجھے تو کبی تاگے کے زنار کی ضرورت نہیں البتہ مجھے تواب زنار بو مہر بانی کی کی س اور صبر کے سوت سے جت ست کی گانٹھیں دے کر تیار کیا گیا ہو۔ وہ در کا ہے ۔ اے پنڈت بی اگر الیا زنار آپ کے پاس سے تو لاگر میں اسے پہنے کے لئے کے لئے تیار بول ۔ تہارا یہ تاگر کو زنار مجھے منظور نہیں ہے میں اسے پینے کے لئے ہر گرز تیار نہیں بوسکتا در اسے میا اور تی طمی سے میں نی بوسکتا در نہیں اور تی طمی سے منافع ہو سکتا در نہیں اور تی طمی سے منافع ہو سکتا در نہیں اور تی طمی سے منافع ہو سکتا ہو کہ کے دیار سے بیتے ہیں۔ اور تنہا رے تاگر کے زیّار سے بیتے ہیں۔ اور تنہا رے تاگر کے زیّار سے بیتے ہیں۔

گورونانک جی کے سوانحی حالات سے واضح ہے کہ آپ کو مبندو رسومات سے بہت نفرت تھی۔ اور آپ مبندوؤل کے بڑے بڑے تیر تھول پر جا کر بھی ال کارڈ کیا کرتے تھے اور بسا اوقات تووہ مبندو رسومات کا مذاق اڑانے سے بھی درینے نہیں کرتے

کے گورونانک جی کا اس تعلیم کے بیٹ نظر می سکھ وهرم میں زنّار السی رسم کے لئے کوئی مگر میں ملک اگر کوئی مگر میں ملک اگر کوئی شکھ کہلانے کے لیدھی اسے اختیار کرے تو اسے تحرم گردانا جاتا ہے جی کہ مرقوم ہے کہ ا

" گورو کا مکھ زنار نہ پینے اور تلک د نگائے۔" رگرمت ماریڈ منے

-: 62

"تلک تاگر رزنار) کانش کی مالا اختیار کرے سو تخوا بریا رقابل زا) کے "
ورمت سرحاکر مالا)

تے جانج آپ کی زندگی کا بیمی ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سر دوار گئے۔ اس وقت و ہاں جع شدہ مبندوا بنے دھرم کی رسم کے مطابق سورے کی طوف پانی پھینک رہے تھے۔ گوروی نے ان کی بیم کت و محیکر انہیں تو کھیے نہا۔ البتہ خود اپنے دو فول با تھول سے پانی نکال نکال کر ذمین پرڈالنا شروع کر دیا۔ گدروی کی بیم کمت و کھیکر د ہاں کے پانٹرے اور دوس لوگ بہت حال ہو گئے کہ یہ کون ہے ؟ اور کسی عجیب مرکت کا مرتکب ہو را بے ؟ آپ نے بڑے تھل اور بردباری سے انہیں کہا کہ وہ سخاب میں اپنی بوئی مودی زمی کویانی دے رہے ہی کہیں وہ خشکی سے معرف ماے بند توں نے کہا کہ رکسی حما ہے کہ بہال سے پنجاب ہی بوئی مول کھینی کو بانی دیاجار ہا سے گرروصاحب میں بات ان کے موہم سے کہوا ناچا ہتے تھے۔ آپ نے کہاکہ اس میں حرافی کی کونسی بات بے اگر آپ کا پانی بلندی پرسورے تک پہنچ مکت ہے تومیارے پانی زمین بربوی کوئ کھیتی تک کیوں نہیں جاسکتا۔ زمین بہتو یانی دور وراز مز لوں تک جایا ہی کرتا ہے۔ گویا کہ گوروجی نے بشريخيب انداز سے مندووں كى اى رم كا مذاق اڑايا۔

السيطرة ايك مرتبرات كورشيز گئے۔ اس وقت سورج گرمن تھا اورلوگ بوئ سے قرضه كا مابد ملهكا كرنے كوئيل سے عجيب و عزب رسومات اواكرنے بيئ شغول تھے۔ كوئى وال دے رہا تھا اوركوئى وال كى وصولى بين مصروف تھا۔ گوروجى نے وہاں عين سورج گرئن كے وقت سر مازار تھي كا گوشت ليكا امثر وع كرديا۔ گوروجى كى اس ويدك وحرم كے خلاف بوكت نے وہاں تہلك مجا ديا اورسيكر ول لوگ آپ كے ارد گرد جمع م كو خلاف بوكت نے وہاں تہلك مجا ديا اورسيكر ول لوگ آپ كے ارد گرد جمع م كو خلاف كرك گئے۔ گوروجى نے وہاں اپنا مؤتف واضح كيا اور برے دھر تے سے فرمايا كہ :-

مات پتاکی رکت پنے بو محیتی مائی نه کھائی روار مارسوک عد اصام ۱۲۸۹)

م بعض مورضي نے يہاں پر ايک ففولسي مجت چير دی العنی کا خال ہے کہ گوروجی نے دال رہر ن ( باقی الحصور بر)

گرونانک جی کے دل میں بُت بیستی سے بھی سخت نفرت تھی اور ذات پات سے بھی آپ کو کوئی کی لگاؤ نہ تھا اور اسی طرح دو مرسے تمام مندوع تا بداور رسومات سے بھی آپ کو کوئی واسطر باتعلق نه تھا اور وہ ان سب کا ردّ کرتے تھے۔ ایک سکھ ودوان نے ہی سیسد میں یہ بیان کیا ہے کہ ا۔

الد گوروصاحب نے ویدول کوفقنہ کیمیلانے والے۔ پاپ کی تقین کمنے والے۔ ترے گن روپ ۔ ونیاوی لالچوں کا محنظار اور خدا تعالے سے دور بناکران کا روکیا ہے اوران کے بیرو کارول کو من مکھ ۔ جا بل ۔ گمراہ اور موت کے فرکشتوں سے منزایا نے والے حجو نے بیان کیا ہے ؟
موت کے فرکشتوں سے منزایا نے والے حجو نے بیان کیا ہے ؟
( کھوگر خالعہ حثال)

ایک اور کودودان و مطاری که:\_

گر لیجن نے بکری کو گوشت لیکانے کا ذکر کیا ہے۔ و ماحقر ہونا کھ پر بورص الد تواریخ گورو خالص صفح ا مجم ساکھی کجائی بالا فیلی ورق علم س)

صقت ہی ہے کہ گوروی نے وہاں تھی کا گوشت بہایا تھا جیا کہ ان کے شدی ہی تھی کا ہی ذکر ہے۔ اور دو درے سکھ ودوانوں نے بھی تھی کا گوشت بہانا ہیاں کیا ہے وطاحظ م گورانا می باتث ی ۲ ادھیاے ۹۔ شیاری گوروگر نہتے صاحب میان ۱۷۔ ناکم پر بورھ میاا۔ اتہاں سکھ گوروما جان مسل تواریخ گوروف الصافیتی مے وجم ساکھی مجبول مراح " گرد با فی میں سب سے زبارہ مہندو بنرمب کارڈ سے مہندوڈل کے وہات اور رسومات کی لاگ سے بچانے کے لئے بہت ایدلیں سے "
رسکھ تانوں مے ۲۵ (سکھ تانوں مے ۲۵)

الودي دروم سنفرت ي دجرا

گوردجی کواپنے آبائی بزم ب مہندو دھرم سے آتی نفرت کیوں بوگی ؟ اور کیول نہوں نے دیدک دھرم کے ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک رسم کا کھلے بندول رد کیا ۔ اس کی ایک بہا ورصرف ایک ہی وجرہے کہ جو نگر آپ کے اطابیق مسلمان بزرگ تھے ۔ اور ایک بہاور صرف ایک ہی وجرہے کہ چو نگر آپ کے اطابیق مسلمان بزرگ تھے ۔ اور انہوں نے بڑی خبت اور پایر سے آپ کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی آپ کے دل میر بہت گہرا اثر بڑا۔ اور وہ اثر آپ کی تمام ذیر کی برحادی رہا۔

چنائيسرالتاخ ييمرقوم ميكه ١٠

" نانک شاه کاباب بقال کھڑی سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر جوانی نیں بہتھ اپنے حسن کر دارا ورحبین چہرہ کی وج سے بہت مشہور سے ان کا دول سے حسن مشہور سے ان کی دول سے حسن کی دول سے حسن کی دول سے اورال ورد سے بہت مشہور سے اورال در کا بہت جہ چاپھا وہ چونکہ لادلہ تھااس لئے وہ نانک کی نوب ورق سے اتن مسجور ہوا کہ اس نے اس پر دست شفقت بھیل اوراس کی تربیت کے نے لگا اس در دولین کے فیض سے اس نے شفر و دانش ماس کیا معارف دوقائی کا گہرامطالعہ کیا اور وہ اس علم سے اتنا مت اور ہوا کہ وہ صوفیوں کے ان اقد ال کو بنیا بی سی ترجم کرنے لیگا جس کو دی ہے موال کے دور میں اپنے بزرگوں کی طرح تعصر فی تعلم دوراس کا عیب سے بالکل مترا اور پاک تھا ۔ " دمیرائی خری اردو ترجم صرف کا عیب سے بالکل مترا اور پاک تھا ۔ " دمیرائی خری اردو ترجم صرف

اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ گورونانک جی کے خیالات اور عقاید میں تبدیل کی اصل وج وہ تعلیم اور تربیت ہی تھی جو انہیں حضرت میرسید سمن ایسے بزرگوں کے ذرایعہ حاصل ہوئی اور اسی بناء ہو وہ اپنے آبائی کم بہب کے سحنت خلاف ہوگئے اور النہ ل نے اپنی بانی کیا ۔ خورسکھ تقسقیں بھی اس کے فرایق بانی میں بسل می عقاید اور فیالات کو ہی بیان کیا ۔ خورسکھ تقسقیں بھی اس کے معترف بین کم گورونانک جی کے پاک دل پرسلمان صوفیاد کے خیالات کا بہت گہرا اللہ معترف بین کم گورونانک جی کے پاک دل پرسلمان صوفیاد کے خیالات کا بہت گہرا اللہ عقا۔ جیسا کہ ایک صاحب کا بیان ہے کہ ا۔

راسلای صوفی فقیرول نے گورونانک جی کے دل پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا ... ... صوفی جیون اور کھی مارگ ہیں متعدد باتیں مشترک ہیں ۔ ... ... گورو نائک جی کی تعلیم اور صوفی مذہب ایک ہی شکل ہیں ۔ ... ، ... گوروت ورث منال )

اس میں کوئی شک بنہیں کد گورونا کہ جی کے دلین سلمان صوفیا دکے لئے بہت عوت اور احرام محا۔ گوروجی نے اس احرام کے پیش نظر بی اپنے محرم والدہ ہی ۔ سے تجارت کے لئے حاصل کر رہ رہتم بول پر سیل ست بریشگھ جی ابدال فقیر دل کو کھانا کھلانے پرصرف کر دی تھی ۔ رد پران شہلہ جو نیاں سے ایک مشہور منہدو ودوال ڈاکٹر آرا جذری بیان کرتے ہیں کہ:۔

"It is clear that Nanal took the Prophet of Islam as his model and his teaching was naturally deeply coloured by this fact."

(Influence of Islam on Indian culture P. 169)

يين : ي محقيقت واضح مع كردوناتك صاحب حضرت باني إسلام صلى السُّعِليد في

ک تعلیم اوراسلام سے بے عدمتا تر تھے اور انہول نے اپنے ہے کو اس زنگ میں پورے طور پر زنگین کرایا تھا۔

ایک اور مهندو و دوان داکر اسی را دهاکر شن نے اس بارہ میں بربان کیا ہے کہ: ۔

«گورونانک جی اِسلام مذہب کے ممئد توحید سے بے صدمتا اثر تھے۔ اور

انہوں نے بت پرستوں کو بہت کھٹ کارا فلا تعالیٰ واحدون کیکانہ کیے اور وہ

انسان مجرا بیار کرنے والا ہے اور نیک ہے۔ یغیر مجم ہے اور غیر محدود

ہے۔ نیز عالم کائنات کاخالی ہے اور بیارا ور نیکی کی پیشتی چا مہتا ہے

ر ریا کاری اسے پسندنہیں) ہی عقیدہ سکھ دھرم میں مقدم ہے ۔

(گردونا کہ بہت تے سردب مدا)

گردواره تربون کے ایک فاض جے نے اسباره ی یہ ببان کیا ہے کہ:۔

« بعض لوگوں کا خیال ہے کہ د دیکھیں ہیوز صاحب کی

در کشنزی آف اِسلام ) گورون نک نے اپنے لعبض عقاید اللهم

سے افذ کئے ہیں۔ یہ بینی بات ہے کہ انہوں نے تو دکو اسلام

کے فلاف ظام نہیں کیا۔" دادای کے نہیں صیلا)

ایک اور ممندو و دوان نے یہ بیان کیا ہے کہ:۔

« گورونانگ ملمان بھا دنا ور سے بہان کیا ہے کہ:۔

ہئی۔" د مارامندی سامت ادر بھبٹ پر وار صیام)

-1 600

انک کاملالول کی اور ادھک جمیکا و تھا۔ ... میکن کہیں کہیں قران ہی کے شیدول کا پرلوگ کر بیٹھتے ہیں۔ جیبا کر برماتن کا دومراس تھی نہیں ہے۔" (این مدم)

بعض لوگول نے بیان کیا ہے کہ گورو نانک جی ایک مرتب دیشی ندی میں نہانے
کے لئے گئے تو تین دن اس ندی میں گمہوگئے کو گونے خیال کیا کہ آپ ندی میں ڈوب گئے
ہیں بولا حفہ ہو۔ گورونا نک سور جو دے حنم ساتھی صوفی مائے مینے پر کاش نواس ہے۔ جنم
۹۷ - تواریخ گوروخالصہ منچھ ہے ۔ ۱۹۳ جنم ساتھی بچوٹی مائے ۔ بینچھ پر کاش نواس ہے۔ جنم
ساتھی کھائی منی شاتھ میں اس کے لیچ موا ۔ گوروحام می و میں ۔ گوردوارے درشن میں مہان کوش مالک ہونیرہ)

مشہوراداسی بزرگ جہاتما کلیان دکس جی بیان کرتے ہیں:۔
« جنم ساکھیاں ... ... نکھنے والول کی یفلطی ہے کہ بغیر سوپے
بیجارے لکھد یا کہ گورو نانگ جی وٹیس ندی ہی الوب ہو گئے اور
دا ہگورو کے پکس گئے اور وہال گورمنٹر نے کروائیس ہوئے تھے۔...
... بس گورونلنگ جی وٹیس ندی ہیں گم نہیں ہوئے تھے اور
د انہیں اس وقت گورمنٹر ولا ہے ۔"

وسيى كحوع حصة اوّل صيك)

ا كيسكيم ودوان دفم طازيي كه:-

" ایک رن گردو جی دیئی ام کی ندی یں نہانے گئے تو وہال پرایک سادھوسے ... طاقات ہوئی۔ سادھونے کہا کہ اے بابانک تم کس کام کے لئے سنسادیں آئے ہو ... ... سری گردو جی اس مادھو کے ساتھ تین دن پولٹیدہ سے مو گئے۔ بہت لوگل نے بہت لوگل نے بہت لوگل نے بہت لوگل ندی میں دوب گئے ہیں۔ جب تین دن کے لید ہی کھنڈ سے واپس آئے تو گاؤل کے قربستان میں ڈروہ ڈال دیا "

گویا گرووجی ندی میں گم نہیں ہوئے تھے ولیے ہی کہیں چیپ گئے تھے۔ پنڈت دبارام صحب ماکف نے بھی ہی کچھ مبایان کیا ہے دمل حظر ہو سوانح عمری گورونانک دلوجی فران ۱۹-۲۹)

ڈاکٹرمری رام گیتہ کا بیان ہے کہ :۔

« گورونانک جی بھی دو سرے لوگوں کی طرح علی ہے۔ کا تھے کہ شہر کے قریب
سے بہر رہی ندی میں نہانے جایا کرتے تھے ایک دن ویئی ندی میں نہا کہ
بعد کو وہ قریب ہی ایک غارمی ذکر الہی کے لئے گئے اور وہاں لرقبہ
میں چلے گئے۔ پورے زمین دن وہ پوشیدہ دسے اور شہر میں ہیات
مشہور ہوگئی کہ گوروجی ندی میں بہر گئے ہیں۔

( گورونانک جول مي ترايدلش ص

#### گورو نائک جی کے گئے

گورونانگ جی کی زندگی کامیشتر حصد سفرول میں گزرا ہے اور آئے نیادہ تو نیادہ اسلامی ملکول کے ہی کئے ہیں۔ ان سفرول میں آئے کا ساتھی ایک سمال رہا ہی بھائی مرداز تھا۔ ایک سمحہ و دوال گیا بی شیر شکھہ جی بیان کرتے ہیں کہ:
" سری گورو نانگ جی نے اپنی عمر کا مبشیر حصد اسلامی محالک ہیں ہی بسر کیا ہے ۔" رگروگر نیم تے بنیم من

ف بعض لوگوں نے گوروجی کا دو سراں تھی عبائی بالا نام کامندونطام کیا ہے مگوائی علم کے اللی علم کے اس اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عبائی بالا نام کا کوئی بھی تخص گوروجی کاس تھی تنہیں تھا۔ می محت مالی فرضی نام ہے ۔ برد احظ مو کستک کہ وساتھ صفحات وکرم نسگھ میٹوری دی اب سک کھوچ ھے وہ اخباراجیت جالندوھر اارا گفت ۱۹۲۸ء)

بعض مقامات میر توگوروی ایک سے ذائد مرتب بھی گئے سکھے ودوان عام طور پریہ بیان کرتے ہیں کہ گوروی کے ان سفرول کی خ ف تبین تھی۔ گویاان کے نز دیک گوروی نے ایٹ نئے مذہب کا پیغام بیچا نے کے لئے دسفرا فتیاد کئے تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ گود جی کے دسفر دوقسم کے تھے۔

ادل تؤشرى «مبينغى

مشہور سکھ ودوان مجائی گورد کس جی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتب لوگوں نے گوروجی سے ان محصفروں کا مقصد دریا فت کیا تھا جس کے جواب یں آپ نے یہ فرمایا کھا کہ :-

باباس کھے ناتھ جی سے چدر ما کوٹر اندھارا
کوٹا مادس ورت ہوں بھالی کڑھیا کے سامل دراج دراہوں نے
گویا کہ گوروجی سچائی کے جہاند کی تلاش کے لئے گھر سے نسکھ تھے۔ اور الہوں نے
یہ سفر اختیار کیا تھا۔ بھائی گورد کس جی کے الفاظ ، بھالی چڑھیا کسماڈا کہی مزید تشریح
کے مختاج نہیں ہیں ان سے ہی واضح ہے کہ آپ کوکری چیزی تلاش تھی جس کے لئے آپ
سفر کے لئے نسکے تھے اور وہ کھا سجائی کا جہاند۔

گدونانک جی نے نود بھی اپنے سفرول کی غرض سچائی کا کاش اور مرشد کا مل کی ڈھونلڈ بیان فر مائی سے جیسا کہ ان کا ارشاد ہے کہ گوجت بھٹے اواسی درشن کے تا ئیں بھیسے ہوائی ماچ وکھر کے ہم و نجب رے ماچ وکھر کے ہم و نجب رے مائک اُٹرکس گورم کھے یار بے

ررام کلی محلہ اصوصه)

( سو گوشه مرج ون)

گوردی کے اس سفر سے متعلق جنم ساتھی کے تنگی نسخوں ہیں ہم قوم ہے کہ :" اک دن پر ممیشر جی دی ہگیا ہی کے نائک جی تیری پیسیا تھائیں
پہٹی ۔ تینوں ہگیا ہے تو جاکے گورو کر ۔ تاں بابے نے متھا ٹیکیا
کے جلا نر نکارجی تاں سری بابانا کے جی من میں کہا کہ تیرتھاں
پر چھلے سادھ اکھتے ہو ندرے ہی . مت کوئی ایسا بھی سادھ
بھید تی جس نول میں گورو کرال ۔ تاں باٹ نمٹ سری بابا
نائک جی تیرتھاں نول جلیا ۔ "

(جم سائلی قلمی ورق ۱۵۵۱)

اور بھی بعض کے محکت بیں گوروجی کا کمی سیجے گوروا ورمر سند کا مل کے لئے سفر اخت بیار کرنا برایان کیا ہے - ( ملاحظہ موجم برمائی مجا ان منی سنگھ و مالا و شونور مند و جم ما کھی گورونانگ جی مصلفہ سوڈھی جہر بابن من اور مسلام ر مالام وغیرہ )

كوروجى كا دوك لا سفر

گرد جی کا دومراسفرتبینی فق یا اعلائے کلمۃ اللہ کا فریض اداکرنے کاؤن سے تھا جِس سے تعلق مشہور کی حدیدرگ بھائی گورداس جی نے یہ بیان کیا ہے کہ:۔ پہلاں با ہے پایجنش در کچھوں دے پھر گھال کمائی ریت اک را ہار کر روٹواں دی گور کری وچھائی ہماری کری تبسیا ہر سیوں بٹ سے ٹی

چڑھیا سو رص وحرت لوکائی

(والح لورى ١٩٧)

گردوی کے الف ظری بیان کیا ہے۔ سپی خوش کو اس کی نے پڑھیا سورسی
دھرت دکائی کے الف ظری بیان کیا ہے۔ سپی خوش ڈائپ کو مرشد کا مل کی تائش تی
جے بھائی گوڑا س جی نے " بھالن جڑھیا سنسارا ' سے تعبید کیا ہے اور سٹخف
" پرٹھیا سو دھوں دھرت لو کائی " اور بھالن چڑھیا سنسارا \* ہیں مذکورہ فرق
کو با آسانی بجھ مکتا ہے کہ اورجب آئپ پہلے سفر میں کا میا ہے ہوگئے تو آئے دور رہوا ور از عل قول میں جا جا کر دوگول میں اعلائے کلمۃ اللہ کا فرافینہ ادا کرتے رہے اور ایک مہند دور دوال مہاتی کی اور سوائی کے لفتول گور دی نے یسم ایک میان

بل جاوال گورائي پيتم جي مرويد كان لايا ركاندا ١٥٥١)

بزرگ معنرت فرید دنانی کامعیت میں کئے اور یہ دونوں بزرگ اس طاع ال کس

ک گدوجی نے فودی ای اس کامیانی کا ذکر مذرج ذی الفاظیں بیان کیا ہے: -بر کی گفت مرا پر گر آیا

وسل سال کک توگول تک پیغیا می پہنیا تے رہے جیا کہ ان کابیان ہے کہ:

ادرائی تا ہوں کہ گورو نائک صاحب کا مذہب مل پ
ادرائی کا مذہب تھا۔ اس لئے انہوں نے اسلام کی تعلیم

میں وہ کچے دیکھیا جو دو سرے مندووُں کو بہت کم نظرا آ

تھاگوروی کو سلمالوں سے میل جول کرنے میں لڈے محسوس

ہوتی تھی میں خرید (ٹانی) دس سال تک گوروی کے میا میں کو اعلائے کامہ الدکا فرلفیدا واکر آ رہا۔ اکر مقامات کے مندووُں نے اسے نالی سند کیا۔ گواس ایک کے او تاریخ ہی کوئی پرواہ دئی "

کی کوئی پرواہ دئی "

راجر موی مار جوری مرسومی)

گردوی کا کیے سمان بزرگ سے مِل کر چیند دن نہیں چیند نہیے نہیں بلکہ بورے
دن سال تک اعلائے کلمت اللہ کا فرلفیہ اوا کرنا اور مہندو کو لکا گوروی کے اس طراق کا
کو ناپ ند کرنا واضح کرتا ہے کہ گور وجی کامشن مہند ومذ بہب کا تھلے بندول روّاور الای
نظر بات کا بیچادتھا ور ناگر گوری اسلام کار دّ کرنے والے ہوتے تو اس صورت بیل یک
سلمان بزرگ کا ان کے ساتھ ہنت واک نہیں ہوسکتا تھا اور کو و دس سال کے بلیے
عرصہ تک ہے کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا اور مہندو کو لکھی کس سے ناراض ہونے
کی چلال صرورت نہیں تھی۔ بلکہ وہ تو ہوئش ہوتے کہ ان کی قوم میں پیلا ہو کر گورونانک
کی چلال صرورت نہیں تھی۔ بلکہ وہ تو ہوئش ہوتے کہ ان کی قوم میں بیلا ہو کر گورونانک
میں سلام کار د کر د ہے ہیں اور تبیغ اسلام اور اشاعت اسلام میں روک بن کہی

گورومی کا اسلامی ممالک میں قیم گدوجی نے اپنے ان مفرول میں مکر معظمہ ایک سال تک تیام کیا۔ ادر وہان مختلف علماء سے توحید وغیرہ کے مسائل پر تبادل خیالات بھی کیا جسیا کہ مرقد م سے کہ:-

" ایک سال گوروجی نے ان (مکرمدسنی کے باشندوں) سے گفت گوکرتے گزار دیا۔ اور رکن الدین کی بیگفت گو مکے کی گفت گو ملے تا کوشٹ میں مرقوم ہے ۔" [ جنم سلمی بجان متی شکھ مدہ ۲۰۰۰) کورونانک مکر معظمہ ایک سال کھرنے کے علادہ بغذاد کشریف میں چھے سال رہے ۔ اور وہال آپ نے ایک مسلمان بزرگ حضرت مراد کے ہاتھ دی بعیت بجی کی جبیسا کہ ایک سکھ ودوان نے بیان کیا ہے کہ ؟۔

(اجيت گورونانگ ننبر ١٩٩٧)

-1 600

ود نمان جی نے کہا کہ ... ... ان دلین گورد ٹانگ) کا مراشد لبخد د کا ایک سمان پر تھا جس کے پاس وہ چی سال بغدا د بیں رہ کر دومانیت کالبق سیکھتے رہے۔"

(اكان يتركازكارى نبر ١٩٩٤)

گورد جی کی اس تاریخی قاریخی بادرگارکے طور ریبندا دی ایک کتب بھی لگا بواہے حس کی عبارت ہے ،- وردخارابلدی جفین ریاجین الای الفانان الفیز الوانا کی الای الفیز الفیز

اِس کتبہ کا ترجم ایک جگالی وروال اندو مجوش بینری نے مندرج زیل الفاظ میں کیا ہے کہ:-

"Guru Murad died Baba Nanak faqir helped in constructing this building which is act of grace from a. virtuous follower. 927/A. H."

(Evolution of the Khalsa V. 1 Page 72)

الس تدهم سفت فن ایک مجارتی و دوان نے یہ لکھا ہے کہ :ا مذو محبوش بدیر جی نے اس کا ترجم مولانا انخا کا خلم شیازی سے

کردایا مقاگرروم اروفات پاگئے۔ بابانک فقیرنے اس عارت کوبن نے میں مدکی جوکہ ایک نیک بخت مرید کا وات سے نیک کام تھا۔"

﴿ كُرُونَا تُلْ جِينَ عِلَّ تَمَا يُرِينَ وَ٥٠)

بغداد کے اس کتبہ کے ترجمہ سے متعلق ریمبی مرقدم ہے کہ: " سزارتیجائشگھ اور گرنڈا شگھ نے اس کا ترجم مندر جرزیل الفاظ میں بمان کما ہے کہ:-

"ا بنے گوروکی یا و میں جوخدان کور ہے۔ بابے نظر اولیا نے سات سنتوں کی مذر سے تعمیر کروایا اورکت سرکی کندہ شدہ عبارت کو لیول بڑمن جا ہے کہ خدا کی طوف سے برگرزیڈ خادم نے فیسے کہ خدا کی طوف سے برگرزیڈ خادم نے فیسے کے خدا کی طوف سے برگرزیڈ خادم نے فیسے کے خدا کی ساتھ ہے۔

(گورون مکرجون کے تے الیش کے

 ہیں۔ ہل اسلمیں ایک اور وروان نے بیان کیا ہے کہ :" میرے دانت جُرط گئے ایک سکھ پر وفیسر کے مونہم
سے بیک کرکہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ...

گورونانک می کاگوروم ممان فقیر مراوی ای در مرم نے مدایات اس اس سے بھی ہے واضع ہے کر کھول یں ایسے لوگ موحود نہی جرمیم کرتے ہیں کہ گورومی کا مرت لغداور شراف کا ایک مسلمان بزرگ حضرت مراوی ا۔ اور گورومی نے چے سال اس کی صحبت ہیں وہ کر اس سے روحانیت کا سبق حاصل کیا تھا اور اس کی وفات ہے ایک نیک بخت مرید کی حیثیت ہیں اس کی یاد گارقائم کی تھی ہو اس بھی بغداد کشراف ہیں موجود ہے ۔ جس کی سپر دواری وہال کے ایک مسلمان گھرا نہ کے میرد ہے۔

اس کے علاوہ گوروجی نے مسلمان بزرگوں کے مزاروں پر جاجا کر بھی لینے رب العزت کی عبادت کی تھی۔ ان حالات اور واقعات میں گورون نک جی کا اسلامی تعلیمات سے متاثر ہونا ایک لازی امرتھا۔ یہی وج سے کہ گوردجی کی تعلیم کا بشیر حصد اسلامی عقا میرا ورتعلیمات میرمنی سے اور یا بھر منہ و مذہب کے حقا براور

رسومات کے رو بیٹ تل میے۔ مشہور سکھ بزرگ گیانی گیائ سنگھ جی نے تو اس سلسلہ سی ریان

-: 24 4

ر اکثر راست گو عجاج کی زبانی معلوم مواہد کر بیاں د بغدادیں ایک مکان بھی گور و نانک صاحب کی بادگار میں بنا مواہد عربی کونانک بیر کے نام سے لیکارتے ہیں اور وہاں پرغوا لوگ ان کومسلمان پرخیال کوتے ہیں۔"

د تواریخ گور و ضالعہ اردو صالا)

ایک مرتبہ ایک سیمحدا خبار نے شائع کیا تھا کہ ایران کے وگ بھی گوروجی کو
ایک بزرگ تصور کرتے ہیں ر الاضلہ ہوا خبار شیر پنجاب دہلی گولڈن ہو بلی فہر ۱۹۱۷)
سوڈھی مہر باب جی نے بیان کیا ہے کہ مسلمان گوروجی کو ان کے چپن سے ہی
پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے ۔ چپننچہ ان کا بیان ہے کہ جب ان کے والدین نے
ان کے علاج وغیر کے لئے ایک مسلمان ملآں ہی کو بلیا تو اس نے گوروجی کے
مارہ ہیں یہ فرمایا تھا کہ:-

" رکھ پیرال دی ہو وے تو کو۔ قرت مرتفیٰ علی دی ہو وہے۔ توکو۔ بناہ فدائے دی ہو وے توکو۔ مدح حضرت رسول دی ہو وہے توکو۔ ناک تو بخشیا روح خدائے وا۔ حق تعالے تو بخشا ہیں "

(15 B. Lis & Sol ( )

سکھ اریخ سے بتہ جت کہ گدرونائک جی کومسمان بذرگوں سے ملنے
اوران سے بات بحیت کرنے کا بہت ہشتی ق تھا بنائخ ایک مرتبہ آپ مان
گئے تو وہاں کے سجادہ نثین سے ملے بغیر داپس لوٹٹ آپ نے پ خدر کیا۔ اورجب
انہیں بتہ لگا کہ سجادہ نثین صاحب نماز میں مصروف ہیں۔ اورجب پیرصاحب
نماز سے وضارخ ہوئے توان دونوں میں الماقات ہوئی اور عجب بحری باتی ہوئیں دونوں میں موجم ماکھی گوردنانک جی صفی ال

گورونائک جی کی وفات

یہ رُنیا مرائے فانی ہے ہماں ہو بھی ہماانی وفت گزار کر ملاگیا گل نفسد دائقة الموت کے اٹل اصول کے مطابق گرونانک می بھی اپنی وزندگی گزار کر اپنے

فال اور مالک کی گودیں چیے گئے میکھ اریخ سے بہتر طین ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی قومسلمانوں نے آپ کو وفات ہوئی قومسلمانوں نے آپ کو اپنا بزرگ تصور کرکے آپ کی جمیز و تحفین الوی طاق اور کرنے کا معالبہ کیا۔ ایک میکھ وروان سردار سردول شکھ کو لیشر نے کس سلسلہ ہیں یہ بیان کیا ہے کہ ا

"إى مي حيرانكى كى كوفت بات نهي كدونانك جى كى وفات كه وقت كي مطابق انهي وفن كياجا مي ... بهج كل بھى جو لوگ كورو صاحب كے الدِنش بِر معت بي وه لقينى فيصله نهيں كرسكة كورو كى كا كي الديس كي الدِنش بِر معت بي وه لقينى فيصله نهيں كرسكة كورو بي كا كي الذب تھا ۔ " ر كلتارك كورو مت

لالد گھنیا لال جی بیان کرتے ہی کوسلمانوں نے گوروجی کی تجہز و کھنین سلامی طراق پر کرنے کا مطالبہ بدیں وج کیا تھا کہ ان کے نزویک گوروجی کی بانی میں فرآن شتر کی ہیں تارہ میں ان کئے گئے ہیں جیسیا کہ مرفوم ہے کہ:۔

ما الحد و فات اس کے مند دوں اور سلمانوں میں در باب جلانے یا وفن کرنے نعش اس کی سخت تنازعہ بریا ہوا کیونکو سلمان اس کوجانتے یا وفن کرنے نعش اس کی سخت تنازعہ بریا ہوا کیونکو سلمان اس کوجانتے منظم کے یہ فیر خدا برست ہے۔ اقوال اس کے مطابق ہم یت فرآن دور یا سیخم کے ہیں۔ جلادینا الیے معقول شخص کا مرام رہے اوبی ہے ؟

وَالْرِيْ عِلْ مِنْ الْمُنْ ادْلُ)

گوردجی کے زمانے کے سلمانوں کی بیشہادت کہ گوردجی کا بیان کردہ کل م قرآن شرلیف کی آیات اوراحا دیت نبویہ کے مضامین بیٹ تمل ہے ن بل نور سے کیونکہ ال لوگوں نے گوروجی کا کلام میاہ راست ال سے شنانحا ورمیان یں کوئی واسط برتھا

# كروجي في مجديناتي أورام المسكوة مقركيا

ب كهاريخ من مرقع مے كدكورونانك عي في ايى زندكى كے كنوى حبة میں دریا راوی کے کنارے کرنارلور کا ایک قصب آباد کیا تھا ہو ہے کا تحصل فراڑھ میں دربارصاصب کرنار پورکے نام سے باد کیا جاتا ہے۔ اس نگرکو مہرکرنے کے لئے ا كيميلان رئيس مالك نے كافی زئين تجينے كی تھی و طاحظر موسكھاتياس مدى كوروجى فيحب برنصبه الدكيا تها قدافي كمركم مقل ابك سجد بعي تعمير كروائي تقى اوراس بين ناز بيطاف ك لئ ايك امام بهي مقركي عقا ـ كوروي كي دفات بيسلمانون نے یہ بات بھی گدروجی کے اسلام اور المانوں سے تعلق کے ثبوت میں بیش کی تھی۔ الاخطريوعرت نام إلما)

گوردی کی باد می مسجب

مشہور مکھ بزرگ بھائی کیے ساتھ جی چھر بان کرتے ہیں کممسلانوں نے گورو جی کی ونات کے بعدال کی بادگار کے طور بے ایک مسجد بنوائی تھی اور ایک کنوال بھی لگوایا تھا۔ چھبرصاحب نے ان دوندل چنرول کا اپنی اُنکھول سے مشاعدہ کیا تھا

مساكران كابان سے دا۔

تر کان ہے کے کیتی گور انہاں پاس بنائے مکترلستا اوہ بیشھٹے کلمہ اتے نواجا مسيت كوآل دونول ومحصافي ر بنساولی تام چرك دومیا)

دو يت يع تركان تورد جاگا کھود تاں کھوہ کیا کھیے میت سے کوب راحا ساكه كيسرابيم كتفا سالي

# گروجی کی باد کاری جوسمانوں نے تعمیس

44

02

کوتاریخ سے پہ چاہے کے مسلمانوں نے گوردی کیادیں صوب کتارلوری می مجانبیں بنائی تھی اور کونواں نہیں لگوایا تھا بکداور مقامات بریجیان سے اپنا تعلق آبت کنے کی وف سے ان کی یادگاری تعمیر کی تھیں ۔ چا نجی سکھ تاریخ میں مرقوم ہے کہ :-یونائک مرکا وہ تالاب جورائے بلار نے گورد نانک کے نام پر موایا تھا۔ (مہان کوئ میں مرتبی میں کھی چونی واق

-1 نص

بال لیلا ... گردووارے کے جانب منرق ایک تالاب ہے جو گوروصاحب کے نام میرائے بلارنے بنوایا تھا۔"
ربان کو ش صلای ۲۰۰۰

رائے بلار نے بیت ی زی بھی دے دی تھی رماحظ ہوگرروحام دیار روالا)

ہنا تی جنم استحال کے ساتھ ۱۹۷ مر لیے زی رائے بلار نے لگائی تھی (گوروحام دیار مدالا۔ رسالدگورمت امرت مسرحون ۱۹۵۰) گورووارہ بال سیلا کے ساتھ ۱۹۰ رفعے نامی اور کی باتھ ۱۹۰ مر لیے زین اور کی بی رویے ساتھ ۱۹۰ مر لیے زین اور کی بی رویے ساتھ ۱۹۰ مر لیے زین اور کی بی رویے ساتھ ۱۹۰ مر لیے زہین رائے بلا دویے ساتھ ۱۹۵ مر لیے زہین رائے بلا کی دی ہوئی ہے (دل صفر ہو گوروحام و میار مدارے ۱۹۰ ورسالدگورمت امرت مرجون مرجون مدار دوجولائی ۱۹۵ د

بغداد کشراف می بھی گردوی کی ایک یادگارہے۔ اس کی صفاطت بھی سلمان ہی کررہے ہیں۔ بلکہ ابھی تھوڑا ہی مومد موا کہ ایک پاکت فی تا جو سراھنے جسین نے اسے

نے سرے سے تعمیر کروایا ہے۔ (طاحظ مورسالہ خالد المین گئے مارچ اہ واد وگورت پر کاش امرت سراگست ۱۲ واد وگورو سندلین بینا نی وسمبر ۱۲ واد) اس سے قبل اس کی تعمیر سی کاظم ایث نے بھی دلچیپی کی تھی ۔ ج ۱۳۱۹ج میں عوئی تھی (گورو سندلیش مارچ ۱۹۷۷ء)

ڈاکٹر کرتارے گھے جی کابیاں ہے کہ افغانستان میں گوروٹانک جی گاایک پانگا زبارت شاہ دلی کے نام مرہے د سعز نامہ ڈکٹ کر تارشگھ گیانی )

قندصار سے جنوب مغرب کی طوت ، س ۔ ۲۵ میل دور اکا مربع فرط ایک چیوترہ سا ہے۔ بریمی گوروی کی بادگارہے وہاں کامسلمان محا فظ کسی کی گئی گئی کارگارہے وہاں کامسلمان محا فظ کسی کی گئی گئی کہائے بخبر اندر نہیں جاتے دیتا۔ دکشیر سنج بہدی منبر ۱۹۲۰)

ملال آبادافنانستان می گوردمی کا ایک یا دگاری چشمد بیان کیاجا آہے۔ یہ وہاں کی مکومت کے تبضہ میں ہے۔ بساکھی کے دن وہاں دلیان کیاجا تا ہے مکومت کے بہت سے افسر سکھوں کی دلجوئی کے لئے اس دلیان اور صلو سس میں شامل موتے ہیں و افغانستان وچ اک دہدینے ہے۔

جنوبی مبدی گوروی کی ایک بادگار نانک جیرا کے نام سے مسلمانوں نے قائم کی بوئی ہے ، اس کے ساتھ ریاست قائم کی بوئی ہے ، اس کے ساتھ ریاست حیدر کا و کی طف میں اگر دی گئی تنی (گردوارے درشن مالی)

متن کی سمانوں نے گورجی کی ایک بادگار بن کی ہوئی تھی۔ رگردوارہ دشن ماھ) یہاں ہدایک ہنجہ کا نشان می تھا۔ جو بھائی دیکے نگھ جی کے بقول سلمانول نے اکا کی سمھوں کے توف سے کہ وہ کہیں اس مبگہ پر بھی تبضہ نہ جالیں مٹادیا تھا (ملاحظ نانک جی پریکاش میپادت ملے ا)

سر ضلع حماري هي ايك انفان ايك ، يري مسلمان نے گوروم كى يادگار

من تعمر كروا يا تحا. (گوردوار عدورش مكا وخورشيد خالصه صواع) گرروجی کی یاد سی ایک اور سخصان جے عام طور میگرردوارہ نگایا صاحب کہا جاناً بعيم لمانون في تعمير والا تواسع - (خورشيد فالصرط ٢٢) بال کوٹ میں بھی گوروجی کی باد ہی ایک استحمال و بال کے مسلما لؤل نے تعمیر كروايا مواتي . رگوروهام سنگره هسا- رسالدامرت المنسر فوم مه ۱۹۱۸) المن آبارضلع كورانوالدس كوروجى كى ايك ماركار دورى صاحب سے اس كى تعمير محدثاه فازى في كروائي فني (كرردهام سنكره مدي) كوردواره بخرصاحب مضعلن بحى محصاري مى مرقوم سے كه اس مي جوف اور اره دری وغیرے اس کی تعمیر فورسس لدین نے کروائی تھی۔ رہا حظم ہو گور وصام سکوہ متا) گوردوارہ قلات کے ساتھ فان تلات نے جاگر لکادی تھی (گرردوا سے در نے در گرددواره برصاحب كے منت كے نام فروشاه باوشاه نے يا كھ ديا تھا كراسے ث بى خزان سے روزان دو آنے د ئے جایا كى (گردهام دياره٢٠) گیان گیاں سیکھ جی بال کرتے ہی کر حب اورنگ زیب بادشاہ اسام کی مہ فتح کرکے وابس الترام بن سنكود ك كيفياس كون كتم ب مول في كي ياخ وكرال گوردنانگ جی کی اوگاراے کے لئے ڈال تھیں۔ ( تواریخ گوروضالصدے ١٨٢) گیان گیاں شکھرجی نے اس سلدیں ریجی بال کیاہے کرمسلمانوں نے گوروجی کی صبى بھى ياد كارى بنوائيس عمومًا ان كى شكىس مساجدكى مانند بى جىسياكدان كوسان سے كر: " جهال جمال اوهر ( السلامي ممالك عيى ا گورومي كي و ول ول باباعی کے مکان مساجد کی شکل میں بنے موے ہیں۔ اور انہیں ولی مند کے

( تواريخ گوروفالعيون ١٨)

ام سے موسوم کیاجاتا ہے۔

اك ملحد ودوان مامير دمهاب مشكره جمادر كسيطرح ايك ورسكر ووالذفي يحابان كيا ہے كوسلماؤل نے كوروى كى جواركاري تعريروائي ال كى شكلي مامدل والى بى -كويك وه إسلاى طرزيس. وطاحظ بوناوال تفتقادان داكوش في وكوردهام ولوري گورونائک مٹا بیلی محبیت کے ساتھ اور صکے فوالول کا لگائی ہوئی ماگریے ۔ رامین

مسلمان كورونانك عى كاركارول كى مرت وعروس كعى دَقَ فَوَقَ صَد ليت ربع بي خاني كوردداره سخ بتحان كي عانب شمال مشرق دردازول كي دونون و سنگ مرم كيسفيد بخفر لم بوئ بن ال بررعارت كذه م

> " سيواكروان كيم معرك فان يدر "كاسته ركاه بانح نسلع لائل بور مخم اساط ۵ ۱۹ م ۱۹ کری ۵

دور عظران المحاديد

" سيواكران ديم دهرمتني عيم مجوك فال ميذ روكات ركه مديخ ضلع لألل لوريج بار ١٩ ١٩ مجرى ١١

محدوناتک جی کی او می ایک گوردوارہ برصاحب بنیا گیا ہے اس بارہ میں الكسكي ودوال نے بال كيا ہے كر :

♦ ایک اور روایت کےمطابق گورد وارہ برصاحب والے مقم براكيمسلمان الشروة رم كرتا مقا - ندى كى طون مِلتة بوت كورونانك مى دوزاند اس نفتر على كرمات ق ... (اكرن) ئا، صحب نے كورومات سےك كرمي مهاك كى اب مزير خدمت بهي كرمكتا اس لي يي اب این مکان سی مهمان توسیش کرة مول " رساد می تخ و بی تومیمر ۱۹۹۹ و)



## إسلم كي بنج بنسيادي عقايد

و میناکے سر حیوثے بڑے مذہب نے اپنے ماننے والول کے لئے بعض صروری عقاید مقرد کئے ہیں جن کا اختیار کرنا اس فرمب کے ماننے والول کے لئے نہایت صوری اور لازی ہے اور حب کک ان محق بدکو اختیار نہ کیا جائے کوئی شخص اس دیں یا نہ مہ میں شامل می نہیں موسکتا اور ان کے اختیار کرنے سے ہی کوئی شخص مبندو کہا تا ہے اور کوئی عیسانی کی کو ہیودی کہتے ہیں اور کسی کوٹ کھان ورنہ ملجاظ انسان مونے کے سب کیسانی کی کوہ یودی کوئے نہیں کیا جاسکتا۔

اِسلام نے سرمسلمان عورت اورم دسے لئے یا نچے بنیا دی عقاید اختیا دکرنالازی قرار دیا ہے اوران کے اختیار کئے بغیرکسی شخص کوسلمان کہلانے کا تق حاصل نہیں ہوسکتا اور وہ پانچ بنیا دی عقاید یہ ہی کہ ،۔

> ليس السران نولوا وجوهه عقبل المشرق والمغرب ولعن السبرمن أمن بالله والبوم الاخروالملئكة والكتب والنب بن ه

(البقره على إ

ایک اورمقام بیمرقوم ہے کہ:-

ومن يكفر بالله وملك في وحتبه ورسلم والبوم الاخرفقد ضل ضلالا بعيداه

و سرره شارع ۲۰ ي)

قرآن مجید کاان مقدی سیات سے بدامرواضی ہے کہ اسلام کے پانچے شیادی عقابد مہا ورجب کے ان کواختیار دکیاجائے کوئی شخص اسلام میں داخل ہی نہیں موسک اور جوان کایاان یں سے کہی ایک کا ان کار کردے وہ منعان نہیں رہ سکتا۔

ان تومن بالله وملكحة وحب ورسله واليوم الزخر وملكاة شرين

گورونانگ جی کے کام سے یہ واضع ہے کہ ہے نے ان عقابہ کو خودھی اختیار کیا مخااور دوسروں کو بھی ان کے اختیار کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔

اسل کابیلاعینده متی باری تعالی پرایسان

اسلام کا بہما اُدیا دی عقدہ مہی باری تعالیے پایان ہے۔ وُذیا کے تمام ذا مہد میں باوجود مزار با بھی اختانات کے فدا تعالی مہی مہی بایان میں کمشنزاک بایاجاتا ہے دو فلا کی مہتی بیاجان میں کمشنزاک بایاجاتا ہے دو فلا کیسلے ، بااور کن کن صفات حسنہ کا حافل ہے ؟ اس بارہ بی توجی تنف ذا مہد کے الگ الگ لظریات ہیں لیکن فول ہے کہوں میں کسی کو کھی کوئی اختلات بنہیں ہے سامام نے الگ الگ لظریات ہیں مہاری یہ رمنائی کی سے کہ اللہ تفاقے فردی انبیاد عبیم است الم کے ذراحی تنم کو نیائی مختلف قودی انبیاد عبیم است الم کے ذراحی تم کہ نیائی مختلف قودی کو ایک اللہ نے کی تنفین کی ہے اور خود می انبی مہی کے شوت و بیٹ ہیں .

اسلام کا اس سلسله میں واضح ا ملان ہے کہ :۔

وتعلى الله الدلك الحق لا إلله الزهو رب العرش الكريم (الورغ بي) ين الله تع كم بهمت بندا ورسيًّا بإتشا مي اوركون ما كم نهي بعدوي تخت كا ما لك سع و

بے شک میراوریت اِ معدد واصرولیگاند سی ہے جہاں سے طفاہ خامی مند سے ۔ اسے چا میں کروہی کشرک سے ۔ اسے چا میں کرنگ عالی کیالائے اوراس کی عبادت میں کی ایک کو بھی کشرک منظم الے ۔

اسلام نے المدند کے سے متنی ج نظریہ پین کیا ہے اس کا فلاصہ ہی ہے کہ م سب کا خالق اور مالک وسی واحدولیگانہ ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہے ہم سب کے سب اس کے سامنے (ہنے اعمال کے لئے جواب وہ ہیں۔ اور وہ سب کو منزاوج والد نیے پر فتا درہے۔ وہ رحمٰی مجی ہے اور اپنی صف رحم بیت کے مانخت ہمیت کے جبیش کرآ

#### گورونائك جي اور ستى بارى تعالے

گردونانگ جی کی تعلیم سے واقعنیت رکھنے والے اس سے بخوبی کی ہیں۔ ایک سے کو دوجی نے خداتی لئے کی وہی صفات بیال کی ہی ہجے اسلام میں بیشی کی گئی ہیں۔ ایک سے ودوان رستم طراز ہیں کہ گوروجی نے بغداد کے سلمانوں کے سامنوں کے ساختا میں کا مختا کہ رہ توجید سے ظامر کیا تفاجیسا کہ بچہ دنیسر کرتا رسکھ جی بیان کرتے ہیں کہ گوروجی نے وہاں کے سلمانوں سے بربیاں کہ بختا کہ بات کی ختا کہ ب

" صرف اس وج سے کہ بی اس فرائے واحد کا پرستار مول. حس جیسا اور جس کے برابر اور کوئی نبراس فرائے واحد کے ساتھ کہی دوسرے کوئٹر کی نظیرانے کے سبب سے بین سلمان کہلانے والول سے زیادہ

اِسلام کی خالص توجید کے قرمیب مول بی، (جون کتا گورونا کے جی ساس

ایک مشہورفارسی صنف محس فائی نے گورو نانک جی کے متعلق بر باب کیا ہے کہ ،
" نانک قائل تو حید ماری بعد امر ریج منطوق مرع تحدیث "
( دبستان مذاہب سے ۲۷۳)

- 2 32

"ناک رب دی ایک واقائل سی نے اونہاں گلال نول منداسی بوئشرع محدی دے اور کول بن "

(رسالدسنت پ می ارتبر فرم ۱۹۵۹)

الغرض گورد انک جی نے قریمید سے متعلق جرتعلیم دی ہے یا اللہ تعالے کی جو
صفات بیان کی بی وہ اسلام کے عین مطابق ہیں۔ ذیل میں ہم اس کی چند مثالیں
پیش کئے دیتے ہیں:

| گوروناناه جی                            | الشاخر                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| صحب مرا ایو ہے ہو الحج ہے بھائی الحج ہے | ا- قل هوامله احد ولايشرك به احدا          |
| انسے شرکے : ویے کوئی                    | ولايشرك به احدا                           |
| سے اید ایارا ہے (اروالداط ۱۰۳)          | يعنى الدُّن ل اصد ب ال كاكو في بوي شركيني |

نه الس سدلي م في يك تقلك ب الدوناتك في كالمنطق وحداك عمر ير المحلى موق بي القصيل عبد كي الما يع كر كلا المك بي المسال الما يم كر الما المك بي الما المك الملا المك بي الما المك الملا الم

| گورونانات جی                                                                                                             | إسُلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بے میت جے انت اپرا<br>رج پنجے کرنے ہارا<br>( بست محلہ اض <sup>1</sup> ال                                                 | ۷- الله الصد<br>بعنى: الله تعالم بحتاج ہے<br>اور سجى اس كے فتاج بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ر تس مات پت ست نبرهد دری در تس مات پت ست نبرهد دری در تاری در تاری در تاری در تاری دری دری دری دری دری دری دری دری دری د | س- فعید ولعبولد ولعتکن له صاحب ده بیش بیشول اورمال باپ صعیاک ہے نم اسنے کی کو جنا د اس کو کسی نے جالاط سی کو کئ بیری مجی نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نم سم سر اور کو نابی<br>آستحداه ۱۳۱۲)<br>گُنْ. ایپو عور نابی کوئی<br>زکو بو آیز کو بوکے<br>د تو بو این د کو بوکے         | ع - ولحديكن لدكفوا احد المنه |

دُنی میں الیی قرمی اور مذاہب بھی موجود ہیں جدویاتین کے مجبوعے کو خالعالیٰ سلیم کر تی ہیں گورونانگ جی اس کے خلاف تھے۔ وہ خالص توجید کے قائل تھے۔ ان کے نزد کی جو لوگ دویا تین کے مجبوعے کو خلاقعائے ما نتے ہیں ۔ یا خلائے واحد کو تین میں تقسیم کرتے ہیں وہ منطی خورود ہیں۔ جیسا کہ آپ کا ارتثاد ہے کہ : آپ نرنجن نرمل سو کی اور منابا در جاکوئ ایکنکار وے من جوادے ہو میں گرب گو آندا امت پیاست گور ویا اور مذج بنا دو آپا تیا ایکو ایک سوالی پرمیر پر کھ خزانے پائندا دمل اطاب ۱۰۳۳)

ایک سکھ و دوال نے اس سلسلہ یں یہ بیان کیا ہے کہ ،۔

"گرونانک جی نے میں ومت ہیں رائج دوجگی (۲۲،۵۵۵)

ترے مورق (۲۲،۸۶۲) اور بہدولا پوجا (۲۰۰۵،۱۶۲۱)

کارڈکیا ہے ۔ اور خالئے واحد کی سی کوتسیم کیا ہے۔ برایمن نے ترے

مورق و تثریث کوتسلیم کیا ہے۔ بریما۔ وکشوں ۔ اور دہسین ...

گورونانگ جی نے ان سب خیالات کا روکیا ہے ... گرونانگ جی فرماتے ہیں کہ اکال پورکھ سب دیوی دیوناؤں سے بنداور بالہ ہے می فرماتے ہیں کہ اکال پورکھ سب دیوی دیوناؤں سے بنداور بالہ ہے

یرخیال غلط ہے کہ بریما۔ وکشوں اور شوتین الگ الگ میتیاں ہیں "

ر کیھ دیجار دھار مینا رسیدا مینا کاردھار مینا کاردھار مینا کاردھار مینا کی میتیاں ہیں "

گورونائک جی نے ایک مقام پراللہ تعا سے متعلق یہ فرمایت کر:۔
الکھ اپار اگم اگوچ نہ تس کال نہ کرما
ذات ا ذات اجونی سنھو نہ تس مجاؤ نہ کھرما
س چے سچار و ٹیوں قربان

مذتس روپ ورن نهیں ریجی ساچ شبان ان دی روی در تاری در تاری ایک نرجن ایپرمپر سنگی بوت تمساری

الغرض گورونانك جى نے ايسل مى توجيدكو مي اينايا ہے اور البينے كلام بي اسے رهمان رجيم رب - كبير - كريم - حكيم مولا - خال ـ لازق سبحان يت ويتي عني -على علام الفيرب عنيرت في عجوك اوربياس سے بنداورمالا - بميندسے باك اورموت و جات برغالب نسليم كيا ب گوردى ك ندويك و مخفور كمى سے اور بر كى سے اور كي نوب كر نوالے كى تو- سی ترکرا مے اوراس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہونا ہے اور قدم قدم ریان کی مدو کرتا ہے۔ تمام عالم کائنات بیاسی کی حکومت ہے كونى عبى چيزاس كے تعلط اور قبضة قدرت سے بامر نہيں سے ۔ وہ زوك سے نزويك ہے اور دور سے دور۔ دِن رات اسی نے بنا ئے ہیں۔ سورج جاند کی تخنین بھی اس نے ہی کی ہے سنی کہ ارواح کو بھی اس نے بیا کیا ہے ا وروہ مادہ کا بھی فالق سے اوروہ الاول والا توبے سرایک انسان اپنے اعمال کے لئے اس کے س منے عراب ده مے وہ ورام اور کی اور لطیف در لطیف سے وہ غیر محبم اور عرمتخنم ہے اس سے کسی تھی غلطی کے سرزد مونے کا کوئی امکان نہیں بنے وہ جاراور قبار مجى سے وہ ظالم اور سفّ ك لوگوں كاصفا ياكرنے پرت ورسے تم فوبال اسى م بن اوروسی تعرلف کے قابل ہے۔ وہ تمام خربال اللہ ہے۔ اس جدیا کوئی تھی نہیں سے مذ پہلے ہی کوئ مواسے۔ اور ند ہس مُندہ ہی اس کی کوئی تو تی ہے۔ وہ غیر فانى ب اورمىية سلامت ب اسى من ب مثل مى وروكر نقه صاحب ي فدا تعالے کو تعالے بھی کہا گیا ہے۔ چنا نخبر ایک علم مرقوم ہے کہ:-موسے لاگی تال (تفالے) بیٹی (گونڈم) دیوسیم

میمدلوگ گورونائک جی کوایک نئے مذمب کا بانی تسیلم کرتے ہیں اور جہاں اسے ہے باری تف سے برائیان لانے کے عقیدہ کا سوال ہے۔ یہ مرقسم می کسی نہ کسی رنگ می صنرور با یا جا تا ہے اس کے با وجود سرمذم ہے کوگول میں النّد تعالے

كى مفات سىمتعلق سوتصورات اور تخلات بين. ده ايك دوسر عص بهت مخلف میں ۔ اوران تعورات اور تخیات کے مانے کی وجیسے سی لوگوں کو اس مذہب کی وات منسوب کمیاجاتا ہے مثلاً مندوؤوں میں اوٹاروں کے مبسلہ کوٹسیلیم کیاجاتا ہے۔ ال کے نزدیک خدا تعالے وزیا کی اصلاح کے لیے نو و مختف شکلوں میں پرا ہوتا رس سے اور وہ رام اور کرشن وعنیرہ کوخداتی لئے کے اہمارتسلیم کرتے ہی نیزان ہیں تشكيث كاعقيده مي بإياجانك مركوه برسم الني اوربيين كانتيب ما نيزي عيسائيول كَتْنْكِيث باب بليا اورروح القارس بشتق نع على صد القباس باقي سب مذاہرے کا بھی ہی حال سے۔ کوئی قوم نیکی اور بکری کے دوخاتسیم کرتی ہے اس اگر گوروی کسی نے مذہب کے بانی بن قومیراس بات کے مرعی مال کے لئے می صروری سے کہ وہ میٹابت کریں کہ گوروی نے بھی باری تھا نے متعلق كونساني تفتور النخل ميث كي كيد كد سك مذمب كے بان كے لئے يربنا بيت عزورى امر سے کروہ دنیا کوسب سے پہلے فرا نفالے سے تعلق کوئ کن تصور مان تحیل دے مع کم پیلے کسی مذہب میں نہ یا یا جاتا ہو۔ورز ضراتعا لے کے جس تصور کو وہ مال را موگا اور نما تسانے کی جی صفات کو وہ تسلیم کرر ما موگا اور فنز لنانے کی وہ اکنوہ صفات ونیا کے جس مذہب میں بیال کی گئی ہول گ وى اس كامذيب نصوركيا جلت كايبي وه بات مع جي كي بناديرع مسلمان گورونانك جي كومسلمان سجفة عليا رميس كيؤك انهول في فدا تعالى متعلق ص تصور كواما ما سے وہ فالص اسلامی ہے۔ اگر کوئی صاحب اس کی تفقیل معلوم کرنا جا سے بول تو وه عارى كناب " كورونانك جي كافلسفه توحد" و يحمد كلية بك -

# الله كادُوسراعقيده

## ملائحة التربياك

اِس نے ترجید باری تعالے سے تعلق دوملر تعیّدہ مل محکمۃ اللّہ رہا ای انا مقرر کیا ہے۔ مقرر کیا ہے۔ اس بارہ میں قراک مشراف کا ارث دہے کہ:-

من كان عدو الله ومانعته ورسله

وجبريك وميكل ذان الله عدوللحفون

رقراك شراف مرواقيوع يد)

یعی بوشخص النُّر تع لئے اس کے فرکشتول اوراس کے رسولوں اور جسرائیل اورمریکائیل کا دشمن ہے ایسے کا فرول کا النُّر تع لئے بھی لیقینا دشمن نے۔

رسول فدا صى الدُّعليه وسلم نے فراتوں سفتلق فرمایا ہے کہ خلقت الملئصة من نورا مله وخلق الجان

من ماریج دملم یعی: فرشنے اللہ تعالے کی فری پیرائش ہیں۔ اور جن اگرسے پیڈیوئے ہی۔

### كورونانك جياور ملائكتراللر

گدروناتک جی مہارای نے اپنے کام میں متعددمقامات پر اللہ تعالے کے فرانستوں کا ذکر کیا ہے اوران کے کام بھی وہی بیان کئے میں جوفر آن مٹرلیف کی مختلف کی اوران کے کام بھی وہی بیان کئے میں جوفر آن مٹرلیف کی مختلف کی اور احادیث نبویہ میں مذکور میں ۔ چانچر آپ فرماتے میں کہ :۔

صر صوری صادفال

صب توشد طلائکا ل رسی دگی نید است ) مشید ارتفد کورد گرنتخدص حب می گورو نائک جی کے اس ارش د کے مندرج بال مصف بیان کئے گئے ہیں کہ :

، صبر کرنا فرنشول کاخاصہ کے۔" دشیارت گردگر تخصاب میں ) گورومی کے اس قول سے میامر و افتح ہے کہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں اور صبر سی ان کا توشہ کئے ۔ دکھانا پینا ہے)

کے افران کی تعداد میں فرنشتوں کو فرری تسلیم کیا گیا ہے اور ان کی تعداد میار خاص طور پر بیان کی سے جبیا کہ مرفوم ہے کہ:۔ سنو سیّد کریم دین جا نو بہے ناه فروں جارد فشتہ ہجار کہتیہ سگواہ

(ما يكاف قلى ورق ١٠٠ عنم ساكلى عمال بال طال

ا مور بادر کا بن سنگه جی ، عجر نے : ما دُکان الفظ کے سخ مذرج ذیل الفظیم

العائك عك كاجع و فق و وليت "

(かららいい)

گوردی نے جن فراشتوں کو فوری بناکران کی تعدادی بنائی کے ران کے نام ہے نے ریان کئے ہیں کہ ا-

اسلفی جائیل میکائیسل مجھان عرائیل فرانیۃ عیار مرکل جا ان عیاروں وارث تحت درے حکمی بندے جار

سار صنوری تس رمن مو تھیوے اوقار رخ سکی اردوالید)

یعنی۔ اس فیل جرائیل میکائل اور عز اٹیل می طارمو کل ہیں۔ اور می جاروں ب تخت کے وارث ہیں۔ اور خل آنا لا کے حکمی بندے ہیں ان کی مجال نہیں کہ وہ لینے رب

العرب كرمي علم كى خلاف ورزى كرسكين.

قرآن شرلین یی فرختول میم متعلق بر بای کمیا کیا ہے کہ :-و یفعلوں ما یہ و سرون ہ د مرر مکل ع کیا

> لايعصون الله ما امراهه ويفعلون ما يومرون - (مر ، مرّع كاملا)

بین: النُدتعالے کے فرنستے احکام البی جال تے بی ۔ ان سے کسی مکم کی خلاف مری میں مکتی ۔ مرد مومی نہیں سکتی ۔

گردنانک جی نے فرکٹ تول سے تعلق میجی فرمایا ہے کہ :۔
اووک انت نہ پائیے کیتے جب اُئیل
سجھوا ندر حکم دے کیتے میکائیل
کئی استکھ فرشتے مک الموت بے انت
ترس ہی اللہ نے رکھیں جن استکھ

جم سامحي تعياني بالارود المجنس كحاردو والا

قرا ن منزلف می مرقوم ہے کہ :-و ما یعلم حبنود رمان الآھو رساڑع ہے

بعن تیرے رب العرق کے فرضتون کے اشکروں کوماسوائے اللہ تعالیا ور کوئ نہیں مانا ۔

हित्दरिंड्या न्यू वहंत करे!

اس سے سالایں جال کے " رہے کہ راالانا)

اليني ا-

الله تعالى في جرايك كى ساتھ سات مزار فرشتے بينے كم حصرت مُلّ رصع الله عليم كى بلك بڑى آيت بينچے بين كوئى دوك بلان بو" (شارفة كاروكر فق صب مالكال)

جنم ساکھی بھی فی بالا کے متعدد مقامات پر فرٹ توں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿ ملاحظ ہو صلان ﴿ ١٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨

اسلام نے فرشتوں کے کام بھی بیان کئے ہیں جانج رسول فاصلی الٹ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

فاماجبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين واما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط وحل رزقة تنبت وكل ورقة تسقط وإما ملك المرت فهوموعل قبض كل ووج عبد في بروبحرواما سرافيل فامين الله-عامين الله- یعی جرائیل جنگ کا فرشتہ ہے اور اس کا کام انبیاء علیالتلام بروی ازل کرنا عجی ہے میکائیل بارٹ کافرشتہ ہے متبعث داسی کے اذان سے براستا ہے اور میت م جانداروں کورزق پہنچا ہے ۔ اور ملک الموت دع رائیل ) کا کام تمام جانداروں کی روسوں کو قبض کرنا ہے ۔ خواہ وہ زمین میں مول یا سمندروں میں ۔ اور اسرافیل اللہ

گورونائک جی اورفر شوں کے کام

گورونانک جی مہاراج نے اپنے کلام میں جہاں فرائستوں کے وہورکا اقرار کیا اور انہ بی خیراد کاور فری محنوق تسیم کیا ہے۔ وہاں ہرافیل جبرائیل میکائیل اور عورائیل کے کام بھی داضح الفاظ میں بیان فرما نے ہیں جبیا کہ :۔

اسرافیل فرشتہ کے کام اسرافیل فرٹ کا کام گوروی نے صور بچونک بیاں کی نبے اور تبایعے کہ حب برز رشتہ صور بھی کے گاتہ تنام دنیا برتی مت بر یا بوجائے گا،

چا پخر آپ فرماتے ہیں کہ ۱۔

ا مرائیل فرنشہ حد مجو نکے می قرنا کے زمین آسمان ابول فرس جوں بنجے کہائے جنم ساتھی ٹیجانی بلاار دو وصور

ایک اورمقام پرآپ نے فرمایا ہے کر:۔
جس دے مرگ نعیب سے قیامت تس دے بجائے
اکسر انیل فریشتہ پھو کے سی تسر نائے
ایٹے جبر تس دا جس دے مرگ نعیب

( क्या के कार्य कि कार्य किए किए।

ایک مقام برگوروجی کار ارث دھبی ہے کہ :۔
امرانیل فرنٹ تہ جد کھو کسی قرنائے
تن روز فحشہ ڈیرٹرے پوسی عنوں کہائے
اڈی ونیا ایت بھانت جوں پہنچے دی کہائے
تبسن زمین اکمال دفئے روح کھاس دیٹے اگے
قرآن کشر لھنے ہیں مرقوم کے کہ :۔

يوم بنفخ في الصورفتاتون انواجًاه وفتحت السماء فكانت الوابًاه وسيرت الجيال فكانت سوابًاه

رسورہ انسباع بہ )
یعنی۔ بے شک جس ول صور تھون کا جائے گا تھر تم گروہ در گروہ ہمارے صفور سٹن کئے جاؤ کے اور وہ سراب کی مانت مد کے اور وہ سراب کی مانت مد حائیں گے۔ اور وہ سراب کی مانت مد حائیں گے۔

وسم، نون فرنت پیغمبری دیان استان لیایاسی "وجها کی جائی فی کالمعطلا اس کے علادہ جم ما کھیول میں گروجی نے المحضرت صلی الله علیروسلم میرجبائی فرستت کی زن ل موز تسلیم کیا ہے جبیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ا۔

المجيريغير لول جرائيل لے گيا۔ " رج ما كي باؤي الدو

-: نصل

" اک ون جبرائیل تساد عینیر بول محسدان میں اے گیا " وج ملی مان بالات) د آن شدادن کا ارشاد ہے،

قل من كان عد والجبريك فاته نزله على قلبك باذن الله

رالبقره ع ال

فراك سراهي كاس أي كريم مي جرائي فرشة كالشرق لا كح علم سي الخفرت

صد النرعديد وستم كول بروحى نازل كرنابيان كيا گيا ہے سردار مهادر كاس منگو ، بجدنے حضرت جرائيل ميفتحلق بيان كيا ہے كہ :-

الله عليه وسلم ) كوللكردى فتيس "

(イヤン)しいこのが、サイドのからしい)

میکائیل فرشت کے کام گردونانک جی نے اس فرشتہ کو بارش برسانے دالافر شنہ بان کیا ہے جیا کہ ان کا ارشاد ہے کہ ،۔

حكم موياميكانيل نول جهر لا تيب بحارا " رحم ساكس بعالى بالا مسلم )

-: نعنی

میکائیل یو مخلوق کورزق پہنچایا اور بارش برسانا کے ر بہان کوئ میں ۲۲۲۲) وان میکائیل فصاحب کل قطرة تسقط وکل ورف میکائیل فصاحب کل قطرة تسقط وکل ورقه نسقط فی میکائیل می برسانا ہے اور برای پتے کو جواگا ہے وہی اگانا ہے اور وہی بریتے کو گرانا ہے۔

عزاميل بإولك للموت المحمد المراسي ورونائك جي في اس فرشة كولوكون كى روميق بن كرفوالا بيان كيا بعد المراسي ورائيل اور ملك الموت دونون المون سه مادكيا بعد :-

وُنيا مقام فن في تحقيق ول وافي مم سر موئي ورائيل كرفية ول يهي ما وافي

یعن ۱- ایر وزیا سرائے سابی ہے یہ بات ول میں مجھے کو میرے سرکے بال عورائیل فرشتے دبچڑے مین اسے ول تو موت کونہیں سجھتا ۔ " (شاری کور کرنے مصر مالا) ایک اور مقام برگورومی کا یہ ارث دہے کہ ،۔

\* عزرائمیل فرنشد بوسی ہے تھی "(دار ام کی کلام اس اللہ علی سے میں اس اللہ میں گوروجی کا بدارش و سے کہ:\* بنیہ میلایا عورائیل ماضی منگ نہ کوئے "
\* بنیہ میلایا عورائیل ماضی منگ نہ کوئے "
( جنم ساتھی جان بالا م اللہ ا

العني ا-

" الم ورائيل ين مجيم مار ووزخ در وي بائ بلو " ( تربع كدونالصمال - ويكورش كسا )

كرد كر نت مامب من عن م رأيل فرشة كا ذكركياكيا ، والمطل بوه ١١٥ مريد (ILVP 1 1.44 1 1.4. 1 124. عدران فراشته كوكوروجى نے ملك الموت كے نام سے بھى او فرمایا ہے۔ جب اك ات كارشارسيك. و في من و كارني ملك لموت مضور" جم ما كالعالم بالا ماما ایک اورمقام پرمرقوم سے کہ:-و ملن منزامين بعقبال ملك لموت تصور " بزيكه بالديك!) گوردنانک جی نے مندرج بالا اقوال میں موت کے فرشنہ کو ملک الموت کے ام سے بھی یادکیا ہے۔ گوروگر تھ صاحب می بھی ملک الموت کا ذکر ہے اور اسے موت كا فرشترسى باي كياكيا ہے۔ جيسا كرم قوم ہے كد ،-فردل وومول وبول بسنديال مك مبينيا كائے گڑھ لینا گھٹ وٹی دوے گیا بھائے (شرک فرمیت ۱۲) اکے اور مقام بیم قدم سے کہ:-جت د اڑے دھن وری سامے کڑھے ہے مك بے كنن كئى واست وكالے 72 رشوك ورمي گورو گرنت صاحب محان دونوں اقرال میں " ملک " کا لفظ مک للوت کے

حق مي استعال مُواع اوراس موت كافرات، بى سان كياگيا ہے ر طاحظ بوگور وگر نتھ صاحب مزع معمم زم ٢٥٥١).

ايك اورىقام بيم قوم محكد:-

طک الموت طال اوی سب وروازے مجن

دیکیونده بلیا چنہ جنیاں دے ک (مئوك فرمر معلم ١١)

ایک سکھ وروان نے مک لرت سے متعلق بربین کیا ہے کہ:۔
در عررائیں جوموت کا فرشتہ سے جے ملک الموت بھی کہتے ہیں"

دگرست ربعبار دین الفرض گررونانگ جی مانکہ اللہ کے وجود کے بھی قائل تھے اور برسیام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسط ہیں۔ اور یہ غیر ماد کادنوری وجود ہیں جولطیف ہیں۔

#### كوالماكاتين

مرانسان دنیا بی جوبی اعمال بجالات الدیم اسلام کے نزدیک و د من نے بہار کے بر اور اس اعمال کو محفوظ کرنے بر ہوؤ شقہ اور بی بہار بہاں قراس من تعریف کا کا بین کہا گیا ہے مبیا کہ مرقوم ہے کہ بد وان علی حد کے خطین کو الما کا بین کہا گیا ہے مبیا کہ مرقوم ہے کہ بد وان علی حد کے خطین کو الما کا بین کیا گیا ہے مبیا کہ مرقوم ہے کہ با تعریف ما تفضلون کو الما کا بین بی مجملوں ما تفضلون کی زیرز الا نعاع نی بی مجملوں ما تفضلون کی زیرز الا نعاع نی بی جو کہا کہ کا بین بی جو میر بات ساخفہ ہی ساختہ کو ظررت جاتے ہیں۔ ہو کھیے کم کرتے ہو اس کا انہیں کا میں کہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جسیا کہ ان کا بیان ہے کہ با کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جسیا کہ ان کا بیان ہے کہ با گورون نے اس بیاسلامی یہ بی فرمایا ہے کہ با گورون نے اس بیاسلامی یہ بی فرمایا ہے کہ با گورونی نے اس بیاسلامی یہ بی فرمایا ہے کہ با گورونی نے اس بیاسلامی یہ بی فرمایا ہے کہ با

پرسوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں کو طعنے کہا گیا ہے ۔" ر گروز تران مان م

اس م کے نزدیک فرضے وہ فرگ اور غیر مادی وجود ہیں جو لوگل کے دلوں میں نیک تخ کیات پیاکرتے رہتے ہیں اور ان نول اور اللہ تعالیا کے درمیان مطلم ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان معبلائی بھی کریا ہے اور لعمن اوفات اس سے ہمائی میں سرز د موجاتی ہے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق برائی کا منبع اور مافذ شیطان ہے اور وی لوگوں کو بری باقول کی تخریک کرتا ہے اس سلسلمیں قراس سر نرلین کا ارث دے کہ الشیطن یعدد کد الفقر در یا موقعہ بالفحشان ر بعوع ہے )

لاتتبعواخطوات الشيطى انه لحم عدو مبين انعايام عمرالسود والفحشا وان تقولو إعلى الله مالا تعلمون - (لعرع م ")

بعن اے دوگر استیطان کی بیروی نرکر د۔ بے شک وہ تہارا کھلا کھلا دشمن ہے وہ تہاں بدی ہے جائی اور اللہ تنا لئے میشنگی تھوٹ تو لئے کی ملفتین کر آباہے۔

قرآ ن مشرهف بی شیطان کوانسان کادشن اور الله تی افزان و آوران اور الله تی افزان و آور دیاگیا ہے۔ وار دیا گیا ہے۔

ات الشيط للانسان عدومبين (سرديد الم الله

بان الشيط كان للرهائ عصيا وكان من الكفرين \_ رسره بيزوع بل)

ليى - بشك انسال كا دشمن شيطان ب اوروه فالق الح كان فرال من من من المحال من من المحال من من المحدد ا

خلق الجان من مارج من النَّار ( سرة طن عُلِيًّا)

که بعض دگری نے علی سے شیبا ن کوی فرشتہ بھے لیاماں کو حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں بلکہ ناری و جو وقعا چنانچ لیم سیکھ و دو انوں نے تھی ہی فیلی کی بناری یہ لیکھ دیا کہ \* شیطان یا رسی پہوی بیسائی ا درسی نوں کے ندیمب میں توگوں کو بڑے کا موں کی طرحت نخر مکے کرنے والے فرشتہ کا نام سے ۔ \* گرد گرنتے کوش صافحا و قبان کوش میسے \*

یعی شیطان جن لیس سے تھا اور جن آگ سے بدیا ہوئے ناری وجود ہیں۔ قرآن مشولف سے بہت جات ہے کہ شیطان کو خود بھی اس امر کا اقرار تھا کہ وہ ناری وجود ہے جیسا کہ مرقوم ہے کہ ،

اناخيرمنه خلفتن من ناروخلقته من طين رسرة الوادع بي

یمی منبطان نے آدم کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے وقت کہا تھاکہ میں اس سے بہت بہتر ہوں کمیونکہ ہیں اری ہوں اور بیفا کی ہے۔
مر دار بہا در کا بہن تنگھ جی بیان کرتے ہیں کہ ہے۔
" قر اس شراف کے مطابق شیطان صرف ناری تت سے بنا ہے"
دہان کوش میں ہے۔

گورونانک جی اورشیطان گردونانک چی بھی شیطان کو انسان کا شمن ہی تعدد کرتے تھے جبیا کہ ان کا ارشادہ ہے کہ :۔ اوّل وشی نفسس ہے۔ دوجا ہے شیطان رجم ساکی بھائی ہو ۔۔۔ یعن ۔ انسان کا پہلے دشمن تو اس کا اپن نفس ہے۔ اور دوسرا شیطان ہے۔

کے ایک کے دروان مشیطان کے بارہ میں رہتم طراز بہن کہ:۔
"معمانوں کے مذہب میں انسانوں کو برا گول کی تخر ملے کرنے
والا ناری وجو ترمیع کیا گیا ہے" رگورو گرفتھ ارتص کو ش کا

گردوجی نے شیطان کو ناری وج دسلیم کیاہے۔ جیساکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہ۔
اماری حکم نہ منیا تہہ رکھیا ناؤل شیطان
ماری حکم نہ منیا تہہ رکھیا ناؤل شیطان
محنت سندا طوق کل پائے کھڑیا ہے ایمان
رج ساتھ بھائی الاصطحاء خبرس کھی اردد کے بیا

گورونانگ جی نے اور یہی متعدومقامات پرشیطان کا ذکر کیا ہے جیسا کہ آپ کا گوروگر نتی صاحب ہیں یہ ارشاد ہے کہ:۔

صفتی سار نه مانی سار و عشیطان «ارس عک مداده ا) ایک ورد تقام میر قوم ہے کہ:-

" تن کو رکھ پنج کرسائشی ناؤل شیطان مت کے جاتی "(مہداکی ندامین)
یبی: ۔ "نانک سر کھیتھے شیطائی اینہاں کی نہ بھاتی " (در چوٹوک ندامین)
گوروجی نے ایک ورمقام می فرمایا سے کہ: ۔

نانک ایک او ابیه گلال مورشیطان دورد بی او ایک او او ال سے ال او ال سے کا اور اس سے معیشہ موش در سے کی تفتین فر ماتے تھے۔

مشدر می که مردخ گیانی گیالی شکیری نے گوردی کاردی کارد

یا بهااله نین امنوا الماالخمروالمیسروالانصاب دالازلامروس من عمل الشیط فاجتنبه معلی هفاحون (مرة الدیلی) لین - اصلمانو! متراب عجاد میت اور قرعداندازی کے تیر محف نباک ادر شیطان کام بن تم ال سے ممیشر بجتے ربوتاکرتم کامیاب موسکو۔ گوروگرخق صاحب کے اور بھی بعض مقامات بہشیطان کا ذکر کمیا گیا ہے اور اسے بدی کی تخ کیے کرنے والاظا مرکیا گیا ہے۔ (صف ، طلال ، صف اسلال)

المام المسلم الوغيوم)

گورفانگ جی نے شغیط ان کو المبس کے نام سے بھی موسوم کیا ہے جیساکدان کا ارت و بے کہ :-

کھاوے ال حرام وا نعمت گونال گول کھادے پینے حرام سے دھرگ دیمی جرن عصد ہوئے جھت کھادیاں شہوت منی حرام خودی تیجر شیطانگی کرے ابلیس کام

( ग्लंग के हारी नि द्या।

قراک شراف می نظیطال کو البیس کے نام سے بھی توسوم کی گیا ہے۔ بنا پنر مرقدم مے کہ ا-

واذة لنالسليكة اسجد والإدم ضعبوا الاابليس

گورد گرخه صاحب می کشیطان کو ملتون کی کهاگیا ہے جبیاکہ :-سو ملال ملتون نوارے سو درولین بعیں صفحت وحرا (مدیرہ تشما)

# الم كانبسرعقيد

اسلام کائیسا عقیدہ تم کتب سماور برایان سے اور اس کی بنیاد قرآن شراف کی اس مفدس تعلیم برب کذہ۔

والذي يومنون بسا انزل اليك ومانزل من قبلك وبالاخره همريو قتون

فران سٹرلف کی اس ایت سے سے ہرمون مرواور مورت کا صروری فرض ہے کہ وہ استخضرت صلے اللّٰدعلیہ وسلم سے قبل نازل ہونے والی تمام کتب سماور پراہیاں لائے اور کسی ایک کا بھی الرکار ہذکر ہے۔

قراً كاشرلف مي البياعيهم السلام كي ساته كرتب ما ويكاظام بونامندرج ذيل الفاظ مي ميان كياكيا مي كد :-

كان الناس امدة واحدة فنعث الله النبيين مبشرين ومندرين و انزل مغطم الكتب الحق الميسكة ميما اختلفوا في مدر المراحة في المر

قران سرف کا اس ایت ایس انبیاعلیهم السلام کے ساتھ اسمانی کتابول کا نازل موا

بال کیاگیاہے۔

بیان جائے۔ قرآن شریف می علاوہ قرآن شریف کے قریت زور، اور نجیل کا ذکر تو نام ہے کر کباگیاہے سین صفرت اراہیم علیانسلام کی کتاب کو انجانی زنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا كمرقوم سيك ا-

نزل عليك الكتاب بالحق مصد قالمابين يديه وانزل التورية والانجيل من قبل هدى للناس وإنزل الفرقيان وأتبين داؤد نيورا ٥

ان هذا لفي الصحف الأولى صعفاريم

قر آن مجید کی ان آیات میں قر<sup>س</sup>ان مشریف کے علاوہ توریت - زلور ۔اور انجیل کو كتب كاوير بال كياكيا م اور حصرت موسط كي ساعظ مي صفرت ابراهيم عليرات م كے صحيفہ كا بھى ذكر كر ديا ہے۔

### كتب سماوير اور كورونانك جي

م کھ کتب سے یہ واضح سے کہ گوروناک جی بھی اس بات کے قائل تھے کہ اس جہاں کے فالق اور مالک نے تمام نسل انسان کی فلاح اور مہدودی کے لئے کتب سماویہ بھی نازل فرمائی ہیں تاکدان کی جسمانی رادیس کے ساتھ ساتھ روحانی نزیمیت کا بھی بندو بت بوسك ـ گوروناتك جى نے اپنے كام بي جاركت بول كابھى ذكركيا ہے. جيساكدان كا

جارکتيب اک سے۔ جاروں قول خلائے جاروں تدم تواب دے قاضی دِل ویے لائے (16×201 Sub-10)

ایک اور مقام براک نے فرمایا ہے کہ ا۔ سنو تيد كريم وين جارول من كتاب جاروں قول خلائے دے رقبال حرص عذاب رجب کو جارہ الديدا) ایک اورمقام میگوروجی کی طرف به قدل می منسوب کیا گیا ہے کہ :-م- مرشد من تول من كتابال جار من فدائے رسول نوں سیب ک دربار رجم مکی صالبال متام) مشہور سکیھ مزرگ بھائی گورداس جی نے جارکتب سے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ :۔ جار کتیب به کھیئن دین مسلمانے ردار ۱۲ ایڈن ۲) گوروجی نے خورمجی ال جارول کتب کے بدنام بایان کئے ہیں کہ: و کھ توریت انجیل نوں زورے فرقان المو باركتيب بن موص ك وكل قسراك رجرا كربال والا گورونائك جي نے اپنے منعنق به بھي فر ايا ہے كه :-اسال نول حکم ایک خدائے وا ہویا سے ہو چارول كتيبال اوريمل كرو- اب يره ه كره فاب نابس عمل کرنا ڈاب ہے۔ بور بيش بهنا گرمها وركارنابي - خاصه مطاعل كرنا

مود رہے بہنا گرم بنا ورکارنا ہیں۔ خاصہ مطابعل کرنا ہے۔ فرمایے۔ اس ہنوی زمانہ میں بغیر مندگ انے میک عملال باجد خلاصی نا ہیں۔ رخ مالی بیائی ال دے ۱۳

قرآن شربف ورگوروتا بک جی گرون تک جی مے اپنے کلام بی قرآن شراف کا بھی ذکر کیا ہے اور اسے موجودہ زمانے کے ای خلاتعا لے کی طوف سے منظور شدہ کتاب سیم کیا کی جوب کا ارت و سے کہ :-

کل پروان کتیب قرآن پیش پیڈت رہے پرران نائک ناڈل بھیا رحمان کرکر تا تو ایکو جا ن (لم کا تعدامت ف

گردو گرفته صاحب کی گرام کی روسے اس شد کے یہ معنے ہیں کہ کل جگ کے زمان کے لئے صرف قرآئ مشرفی ہی منفور مشرہ کتاب ہے اور دوسری تمام پو تھیاں اور بوران منسوخ ہوگئے ہیں۔ اب اللہ تعالی کی صفت رحانیت مبلوہ گر ہے۔ بعن قرآن مشرفیت کا نزول اور ظہور الس حلی علم المقت ان کے خلوندی ارشاد کے مطابق رحمان فرا تعلی کی طف سے ہوا ہے اور باور کھو کہ رجمان اور کرتا پور کھ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک ہی فات کے دونام ہیں ہو مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مور عص مہربان جی کے نزدیک گورد نانگ جی نے اپنے اس شد کی تشریح نود ہی مندرج ذیل الفاظ میں میان کی تھی کہ ،۔

- المخيرية المالية المالية المراكبية المراكبة المراكبة

قرآن معب اع دو ن زبان رقائع گرفاند

رام رحيم پران قرآن

ایک اورمقام ہرگوروجی فرماتے ہیں کہ:-زال: زلیل یہ ہوئے توجے منن حق فسر مان سوئی سب بہتک کہن سوئی کیج قراس (نم سکو مسروال عالیہ)

دلائت والى جمنع ساكھى ہيں گورومى كايدارشا دسے كہ ،۔ فرائن كىتىب كما بيئے مجو ول ات تن لائيے بيح بوجش بن جلائيے

بن بیل د بوا ابوی بلے کر چانن صاحب ابوی ملے د دلائٹ دلائم ساکھ ڈالا بینم ساکھی جا کہ بلاسلامی

گردونانک جی نے اپنے اس ارشاد کی خودی یوں تشریح کی ہے کہ یہ

د سینے جی قرآن جو کہتا ہے اس بیمل کرو اور خوا

تعالیٰ سے ڈرو۔ ڈرتے ڈرتے صراطِ مستقیم بی چلو۔ قرآن

مشرلف کے احکامات پیمل کرو۔ اور یہ خوت اس بی بی

بناؤ۔ اور قرآن مشرلف پر ہوعمل ہوگا وہ اس بیں تیل ہوگا

بیاؤ۔ اور قرآن مشرلف کی کو ہوت کی اندموگا

اوراس طرح ہوت جگ اُکھے گی اور حیائے روشن ہوجائے

گا۔ تھے دل منور ہوجائے گا۔ اور اس طرح اس عالم کائنات

کا مالک اس کے دل بی بس جائے گا اور اس کی نظر ہیت

وسیع ہوجائے گی اس طرح بغیر تیل کے چواغ روشن ہوجائے

وسیع ہوجائے گی اس طرح بغیر تیل کے چواغ روشن ہوجائے

اور سی ہوجائے گی اس طرح بغیر تیل کے چواغ روشن ہوجائے گا۔ اور اس کی نظر ہیت

جستم ساتھی بھائی بالا کے ایک مقام برگردوی نے قرآ ل سر لفی سے متعلق دیجی بال کیا ہے کہ:-

تریخ کونڈال بھالیاں تربیے سودھے بھید توریت انجیل زبور ترب پڑھ سی ڈیٹھے دید رہیا فرمان کیتبڑے کل جگ میں پروان رہیا فرمان کیتبڑے کل جگ میں پروان

یعنی۔ گوردجی فرماتے ہیں کہ ہیں نے برطوت ڈھوندگی اور مہبتے تقیق سے کام لیا میں نے توریت انجیل اور زبور تینیوں کتب کی جھال بین کی ہے اور و بیروں کو تھی توب پڑھا اس نا اور دیکھا ہے۔ میری اس تمام تحقیق اور چھیان بین کا نیتج ہی ہے کہ موجودہ زماد کے لئے قر اس نظر ہون کا بہت ہے۔ اور وال رشم طال بیں کہ :-

ا سری گوروصاحبان نے ویرش ستراچی طرح پر صکر
ویجارے تھے اوران کوففول مجھ کر جھے وال دیا تھا۔" رنو خوریا تندیل تندیا ایک اور مقام بر پگوروجی فرماتے ہیں کہ اور مقام بر پر جو حف قرآن دے تربیعے سپارے کمین تس وچ بہت نصیحاں سن کر کر و لقسین رنج مکی کو آآ اگرو جی نے اس بارہ میں بر بھی فرمایا ہے کہ صاحب وا فرمایا تکھیا و ج قرآن

بن عبادت بندگی مورعمل فیطان دوری ورواد سن

گورونانک جی نے قاضی کی تعربیت میں یہ بیان کیا ہے کہ :۔ موٹی قاضی جن سب بجیا اک نام کیا ادھارو ہے بھی ہوسی جائے نہ جاسی سی سرح ہارو پنج وقت بناز گزارے پڑھے کتیب فرا ن ناک اکھے گور سدین رہو سیانا کھانا دمی داگی عداسات

العنى يعقيق من عنى ولى بع جرخودى الخود روى اور خرد كار مرد كارت الله

اورصرت فدلئے واحد کی ذات با رکات کوی این سی الرنا آہے عوجی دسیوم ہے۔ اور موت وجیات سے بنداور مالا ہے اور سی اللہ ما زی اواکرتا اور قرآن شراف کی تلاوت کر آہے۔ گورونا کہ جی فرماتے ہیں کہ اے لوگو اِ قرکو ما در کھو وہ ہوازی دے وے کر تنہیں بلارہی ہے اور تمہا راکھانا بینا یہاں ہی دھا دھرایا و جائے گا۔ یعن من تھونہیں جائے گا۔ ماتھ حبانے والی چیز اللہ تعالیے کی جودت نماز ہی ہے۔

بعض لوگمعمولی معمولی بات برقرآن مشرافی کے حلف انتظافے سے در لغی نہیں کرتے گورو جی کے نزدیک قرآن مشرافی کی قسمیں کھانا اور حلف انتھانا پ ندیدہ طاق نہیں ہے۔ جانخ آپ نے بیان کیاہے کہ :

کھاون قسم قرآن دی کارن دنی ہوام استش اندر ساڑ بین سرکھے نبی کلام رض کی بالاجالا گوروم کے نزدیک قرامان شراعت توعمل کرنے کے لئے سے بھوٹی میں کھانے کے

سينس

سیکھ تاریخ سے یہ امرواضع ہے کہ گورونانک جی لیبنے ہاس قرآن تشرلین رکھ کے کرتے تھے۔ اوراس کی اقاوت بھی کیا کرتے تھے جنانی جب سے متہ معظم تشرلین ہے گئے تو آب کے باس قرآن مشرلین بھی تھا۔ ( ملاحظم ہوجہم ساکھی اُردو مظا ) آپ کا بیر قرآن مشرلین بھی تھا۔ ( ملاحظم ہوجہم ساکھی اُردو مظا ) آپ کا بیر قرآن مشرلین گورو ہر سہائے ضلع فیروز پور (بھارت) میں موجود مخفا ۔ جنانچ ایک سیکھ انجار کا بیان ہے کہ :۔

ا گرو مرسهات ( ضلع فیروز لور ) می ایک قرآن شرفید رکھا مجا سے اور سیال کیاجا تا ہے کہ وہ یہ قرآن سرفی اسے بھے گروزن نگ جی مکر (معظم) اورمدسنے کے سفر میں لیض ساتھ

ا ب معلوم مواب كدية قران شرون من كروبا گيا م در المورات من المرات المرات

#### گورونانگ جی کے پولے

گورومی کا ایک پولد ڈیرہ باباناک ضلع گورد کسپور دکھارت) ہیں بید بول کے

باس ہے اس پر قرائن نٹرلف کی بمیات درج ہیں کے کھ کتب ہیں مرقوم ہے کہ بیر پولہ
گورومی کوخلات لے کی طرف سے بطور خلصت کے بلاتھا اور گورومی اسے پہنا کرتے تھے۔
رماضطہ ہوگوروگر ٹھے کوئل میلائے۔ شیدارتھ گوروگر نیقہ صاحب ہے۔ ۱۹ جنم ساکھی کھائی بالاہمی پہنچر میلائے جنم ساکھی کھائی بالاہمی پہنچر میلائے جنم ساکھی
ورق ۹۵۹ ۔ جنم ساکھی تھیائی بالامی پہنچر میلائے جنم ساکھی ولایت والی صلاح جنم ساکھی
اردو صلاح ۔ جیون چر ترگورو نا تک جی مہندی صلاح ۔ گورو نانک سپور جودے جنم ساکھی صلاح ۔ مرساکھی صلاح ۔ درسالئ بنی بی ساہمت اربیل ۱۹۲۸

ہم نے خودھی اس چولہ کے دومر تنبہ ڈی ہ باباناک جاکر دباکت ن بننے
سے قبل در ش کے تھے اور ال دنوں ہی چربری کر نارٹ کھرٹ اُرڈ ہمیڈ اسٹر نے لینے
حظرافیہ سلع گور المبیور کے مالنا میاس کا ایک فاکہ بھی شائع کی تھا۔ برحغرافیہ ان دنوں
بین ۱۹۳۹ء میں ضلع گور د کمبیور کے برائم کی سکولوں میں نصاب کے طور پر بی جے صاباجاتا
مفار اور گور فرنٹ آمن انڈیا سے رحبٹر مشرہ تھا۔ اس کے میلیٹر لالم کھوراج دگل کتب
فرکٹ بالمضلع گور در کمبیور تھے ۔ اس کی اکمیکی بی اس وقت بھی ہی رے سامنے سے
مزکش بالمضلع گور در کمبیور تھے ۔ اس کی اکمیکی بی اس وقت بھی ہی رے سامنے سے
اس یں اس کا بی فاکہ دیاگیا۔



اور المائی میں گورون کے جی کا پانسدسالہ لیرم ولادت بڑی دھوم دھام اور الن بن اللہ من یا گئی تھا۔ اس وقت نکا نرصاحب کو فی تعدد میں تھارت سے تھی سکھ

انهوں نے اس وقت گورونانک جی کے متعلق مو لقرر کی تھی اس میں یہ بات بھی بیان کی تھی کہ گودونانک جی کے قرآن سراھیے، کی آیات دلے دو سولے سیکھوں کے یکسی ا کے جول تو ڈرہ یا یا نائے ضلع گررو مورس سے اور دومرا موضع چول ضلع امرت سرس ہے۔ گانی جی نے رکھی تا ما تھا کہ اس گاؤ ک کا نام جد اگور وجی کے اس قرآن سرلف کی آپ ولا يول صحب كى وجرسے بى سے ـ گيانى جى نے اس موقع بديول ضلع امرت سروالے يول صحب سے تفلق انی عینی شہاوت بین کی تھی اور تا یا تھاکہ انہوں نے اسے خود کھائے يال د بان كرونا بحى امن سب د بوكا كد تعين سكيم اخرون في كورونا الى كى سي نصاور يمي شالغ كى بي حيد مي انهي قرآن شراف كم مقدس ما يت والالم بینے دکھایاگیا ہے۔ امرت سرسے شائع ہونے والے ایک سفت روزہ اخارسی وصندوراً نے ۱۹۲۸ کے گورونا مک نمبری اس قسم کی ایک تصور لتھو گرافی کی ث فع كى تھى اس كے بعد ١٩ ١٩ ميں حالندھ سے شائع ہونے والے مشہور ومع وف روزان اخبار اجبت نے بھی گورونا تک جی کی ایک تصویرٹ لئے کی تھی جی سی آپ کوفر آن شراف كا الت والا يولد زيتن كئ وكها باكما تها . اورتصوير كم نيج مرالفاظ درج عدك .-

#### وقرأن ديال التال التحت جول بائي

(احبية جالندهن كم غرو١٩١٨)

جنم سا کھیوں سے ثابت سے کہ گوروجی محد معظمہ گئے تھے تو دباں جاکر آنے مسحار کام میں قراس مجدد کی تل وت کی تھی جسیا کہ مرقع سے کہ ہ۔

الغرض گوروجی کا بینے سابھ سفر دل میں قرآن مٹر لف رکھنا اور اسکی تلاوت
کرنا اور قرآن کشہ لف والی آبات والا پولم بنین اور اپنے کلام میں قرآن مٹر لف
کی آبات میں بیان کردہ مف میں اور لنظریات جمع کرنا اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ
گوروجی کے دل میں قرآس مٹر لفین کے لئے پوری عورت اور ظریت بھتی اور لے خالق کے
کی مقبول اور منظور کرتا ہے بین کرتے تھے اور دوسرول کو اس پیمل کرنے کی تعیق
کرتے تھے ہے اور اسی وج سے مسلمانوں کے دلول میں آپ کے لئے عورت اور احت ام بیاجا آ
ہے۔ اور وہ گوروجی کواپ ایک خاص بزرگ تفقور کرتے ہیں اور انہیں مردکا مل اور عروف ا

ایک کودوان بان کرتے، یک ا

در سید خی لطبیف صاحب نے گورون تک جی ہے تعلق یہ بیان کیا ہے کہ وہ اسخفرت علی للّہ علیہ وہ کے مثل بی لیّن رکھتے تھے اور اس بات کے قائل نھے کہ فیرصلی اللّہ علیہ وسلم الدّر تعالیٰ کے رمول ہیں جو بی توع النسان کی بدایت کے لئے مبعوث کے گئے تھے یہ ر ملاطر مورساللہ سنت بیا بی امرتسر نوم پر آوہ وہ د)

## السلام كاپوتفاعقده

اسلام نے چوتھ بنیادی تھیدہ جد انبیا علیم السّلام بیامیان لا ابیان کیاہے۔
اس محاظ سے تمام کونیا میں اسلام می ایک ایسا دین ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ
وزباکی ہر قدم میں اللّٰہ لقعالے کی طون سے نبی اور رسول مبعوث کے گئے ہیں جنہوں نے
اپنے اپنے ذرہ نداور اپنے اپنے دنگ میں دنیا کی ریڈو درایت کے سامان کھے ہیں۔ اس بارگ

ولقد بعثناني كل امة رسولاان اعبدا الله واجتنبوا الطاغوت (الفلع على)

یعن اللہ تع ا

ب. جياكم رقم ميك :-

قل دمنابادله وما انزل عليتنا وما انزل على ابراهيم واسمعيل واسحق و يعقوب والاسباط وما اوتى موسلى وعيسى والنبيون من ديهم لانفرق بين احد منهم ويخن له مسلمه ومن يبتع غير الإسلام دينافن يقبل منه وهوفى الاخرة من الخسرين ه (العراق روغ ")

ینی - اس بات که اعلان کردد که بیم النه تعدی بر ایمان لائے بی ادر بو کھیے ہم ہر اور بم سے بیلے آثارا گیا۔ نعین حضرت البامیم مر چضرت بیم علی پر جضرت ہجی پر اور حضر یعقی بر ا اور اس کی اولاد مرب بو کھیے کہ حضرت موسلے اور حضرت عبلی کو بلا۔ اور جو تمام نبول کو ان کے رب العزت کی حواف سے دیا گیا کہ س پر بھی ایمان لائے ہی اور ہیم سلمان ہی اس لئے کسی ہی کوئی تفزی نہیں کرنے۔ اور حیث تحض اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دی کو اختیار کرے گا وہ سرگز مرگز قبول نہیں بوگا۔

رواربهاود کامن شکھ جی نامجہ کابیان ہے کہ:۔ « اسلامی کم ابول میں ایک لاکھ چوہیس مزار میغیروں کا مونا مذکورہے جو سوال کھ می سمجھنے جاہئیں ؟ (مہان کوش داہ)

ا تبیا علیهم السّل م اور گورونانگ جی گردنانگ جی نے انبیا علیم السّل م صمتعین بیر فرایا ہے کہ:-"سوا لا کھ بینجرا ہے ونیب ماہیں "بیدا بنی نوجین سبو چیلائے راہے (جم کھ ماؤیالا دیمالا) لینی د۔ اس دنیا ہیں المند تعالے کی طون سے سوالا کھ مینجرا وررسول میوث

یعنی اور سرایک نے اپنے اپنے دنگ ہیں لوگول کوصراط ستقیم رہ عینے کا تعقیق مرہ عینے کا تعقیق مرہ عینے کا تعقیق کی کا کہ کے ۔ گوروگر نتھ صاحب ہیں بھی انبیا رعیبیم استلام کی تغذو سوالا کھ بیان کی گئی ہے۔ کی دوگر مقام رہم قوم ہے کہ :۔

سوا لاکھ بیغیب تال کے ریک اللیوار اللالال گردنائك جى نے ایک اور مقام برا نبیاد علیم استلام کی تعاد ایک لاکھ اسى بار بھی مان کی ہے جساک ان کارشارسے کہ:۔

يعفراك لك الله السي مزار رب آب ايائ ست عائن ورال سر بنحد جلا ے رجم علی اربار مام کا الاست انبياعليهم السّلام سيمتعلق كوروجى كابريمي ارشاديك ،-اكونام فلأن واكيت نبى رسول نانك نيمت راس كرنال وركاه يوفيول دينها كالهافان الدطال

یعی ۱زکنل نیت راس کر درگاه پوی قبول
اکو اک خدائم کیج بنی رسو ل افزار کا گردخاله میکاند) اس سلسله س گوروجی کار بھی ارشاد سے کہ:-

"بابے کہا رسول تاں اک قاصد وا ناول سے۔اتے اكال يورك وع دواركى رسول ت اوتار بين -" رجز المحالية والمان

المعائد دے وروازے و كيئ بيغمر بك . اركين كدرين اوركئ شيخ بن - اوركئ بربن - ادج فدائ تقين بهيخين سواونهال نول داه وكلحال واسط من " رجن على عبال وي الله والله

اس كسلس كوروي كايركى ارتباد سے كه : - بر سکامرسالک صادق چودی ونیا تھائے سے " (اکا مدر ١٥٥٠)

بریئے سیمبر موئے ایمبہ تال پرار میغمبر بائے جال دی زیا جیٹر ی فدائے بچڑا تال جائے درگاہ تھائیں پنے "
رجم ساکھ گوروناکہ ج

حضرت جماليكسل اوركورونانك جي گورونانك جى ف اپنے كلام مى حضرت اوم اور حفرت موسلے دغروا بسيار عليهم السلام كالجى ذكركيا بيرياني ابيرابي فرمات اليكر ،-ا۔ ادم نبی رسول ہوئے جارکتیاں سک رجم ماکھ جائی ہاں مالان ٧- هيرسا سيين اوم شفع قول عوا بوشيده آب والفاط ٣- خاكى بت نبايا فاؤل دهرايا الرم باك رالفية مديم ٧- ١٥م حوا ايجا مرت تقورى عمال رالفة ملا) ٥- ربجونك ومرجية عى ناك شاه (البنا صله) (الفياً صلم) ۲۔ اوم تواپداکیاسب مگت ایا سے >- ت رت سر مع آدم حوّا (جز مالم جار الرام) گوروگر نقد ص حب می بھی صفرت آدم علیاتسلام کا فرکر کیا گیا ہے جیا کہ ایک مقام پرم قوم ہے کہ: با ا دم كو كچه ندوكهائي ال عبي بيت گفتيكا باني رجيدي كبيرالان

حضرت موسی علیالسّلام اورگورونانگ جی صفرت مولے علیالسّلام ہے متعلق گورونانک جی نے فرط یا ہے کہ اس کامقا بل نارون سے سُہا تھا۔ اوراس نے آپ کی بات ماننے سے انگار کر دیا متعار جب کر ان ارشام

مولئے بیغمبر دی عنایت قبول نہ کیتی اوس انے ساتھ می فدلئے دامکم نہ قبول کیتی اوس جمرائی ہان اور گوروجی نے حضرت موسلی کے دوسرے وشمن فر مول کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور اس کی مذہب بھی کی ہے۔ (ملاحظہ موسم ساتھی ہاں بالا ماسع)

حضرت بارون علیالسلم اور کورشانک می حضرت بارون علیالسلم اور کورشانک می حضرت بارون علیالسلم کے متعلق گوروجی نے یہ وزمایا ہے کہ :د دوک را معبانی بارون عضا اس نے ضائے دی عن ست متی مولی بیغیردی امت موا۔ موسلی دے بیجھے اس کومیغیری تنی " راس کی بالی بادہ دیا ا

حضرت سلیمان علیالسلام کا ذکر گوروجی نے مندرجر ذین الفاظ میں کیا ہے:۔

یاد مث تُنع بزرگ لائق مہرسلیمان کو موئی عیت

مخصرت علیہی علیہ اسلام اور گورو نا تک جی

ایک مکھ ودوان سردار سنیر سنگھ صحب ایم ایس سی یا

ایک مکھ ودوان سردار سنیر سنگھ صحب ایم ایس سی یا

بیان کرتے ہیں کہ گورون تک جی نے عیب ٹی تو تحق سے بحث کرتے ہوئے یہ بیان

کیا تھا کہ دہ جہانی طور بی فوت ہو بولے ہیں گردد مان طور برزندہ ہی

رسول كرئم تعلى التدعليه وسكم اورگورونانك جي گورونانک جی نے رسول کری صلے النّر علیوسلم کی نوّت اور رسالت کی بھی شہار ت رى ہے۔ جنانج الى نے بغمر كى تعرفف باك كے نے بوٹ يدفرمايا ہے كہ:-« ببغمبراسے کہتے ہیں جو پیغیم لانے والا ہوا ور تمہارا جرسول مع وه فداتعا لے كابيغام لايا سے اگرتم لوگ بندگی کرو کے تزجنت کے وارث بنوگے اوراگر وشمنی اور عداوت كروك توسيم بن تنها را محفظانا بوكا " رجرا كري الرياا) گورونانک جی نے ہو کچے فرمایا ہے وہ عین اسلام ہے۔ گوروجی نے رسول خدا صلے اللّٰ علیہ کم ہوایان لانے بریمی زور ویا ہے۔ خیانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ:-ص - صلاحت فحدى مكومي ككونت فاصد بنده سجيا سرمترال مورث وتفريك والودال وداد) گوروج نے اپنے اس قول میں رسول فراصلی الله علیہ دسلم کو" مرمتراں مورمت فراکرانی زنگ ہی ہی بات بیان کی ہے کہ صفورتمام نبول کے سرار تھے۔ كوروناتك جي نے رسول خلاصلے النّه عليه وسلم فاتم المركبين اورفاكم انبيب مونے کی شہارت بھی دی ہے۔ جیسا کدان کا رشادہے کہ :۔ دد مي نے باتھ باندهكرع فن كى سيج صاحب اس سے قبل البي في فالم المركين عفرت محرصطفي الم كوونياس عبيا سے " رجن مکی تعانی بال اردو صاف جن ملی تعبانی بال ملا ا كي اورمقام مرگوروي نے فرايا ہے كم:-" پھر حکم رب وا ایس رونی ہویا ہے جوسے مغیرال وا خم محرمصطفيٰ دنيا وي برا عائد كي عند. (جُرياله بعال المدسا).

گروناتک بی کے ال ارشادات سے بے واضع ہے کہ وہ آ کخفرت صفے اللہ علیہ وسلم کوفلا المرسلین اور فاتم النبیتیں بھی تسلیم کرتے تھے ۔ گوروجی نے یہ بات بھی بالقرت بیان کی ہے کہ ونیا کی بخت سے مخضرت صفے اللہ علیہ وسلم کی نملائی سے مہی والبت ہے جولوگ حضور کی پیروی اضیار کری گے ۔ وہی بخات کے وارث ہوں گے ۔ بنانخی آپ کا ارشاد ہے کہ :۔

سینی چوٹے نافکا طرت جناں بناہ

رجم ساكس ولائمت والي وال

گرون نک جی کے اس ارف دکے بین نظر گور دگر نخص صدیب پر کور ہے کہ :

اعظے اپر عجد ندا بھرے کھا ول سندر طربے سول

ووزخ جی ندا کیوں رہے جاں چت نہ ہوئے رسول (گری کی وارسوک میرہ مناس)

لین جن لوگوں کے دلوں میں رسول کریم صفے النّ علیہ وسلم کی عقیدت اور عجبت نہیں ہوگی وہ اس دنیا میں مجمی عقیکتے رہیں گے اور مرنے کے بعد ان کا تھ کا نر جہنم ہوگا۔ دنیا کا بخارت صلے النّ علیہ دلم کی غلائی سے ہی دا بستہ ہے ؛

گورونانک جی نے انخضرت صلے الله علیہ وسلم کی نوّت اور رسالت کی تصدیق میں م

اول آدم بن بوك دوجا برهما بوك يخارف اول المرابق بوك دوجا برهما بوك يتخارف المرابع الم

کے بیغیری کہا اس وُنیادے ما ہے اور محمد مصطفیٰ بوائے پرواہے ( جنر کی معانی الاطاما)

-: ¿w

اوّل نا وُل خدلے وا دروروان رسول شخانیّت راس کریاں ورگاه پوی قبول رجم الحی دریان

گردونانگ جحنے رسول خدا صلے النّد علیہ وسلم کے معراع کا بھی تعدیق کی ہے و طاحظہ موجم ساتھی بھائی ہالا صلاح )

و طاحظہ موجم ساتھی بھائی منی سنگھ مق اللّہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں یہ بیان کیا ہے کہ اللّہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں یہ بیان کیا ہے کہ عملال الّے نبری درگاہ پئی قبول محلال الّے نبری درگاہ پئی قبول محست ما کھیت عابصت مذکھ کی کہ سکھ پاک رسول جم ساتھ بھائی الله الله الله علیہ وسلم کو خدا انعالے کی شبہہ بھائی ہے ہے ۔ گوروجی نے نبی کریم صلے اللّہ علیہ وسلم کو خدا انعالے کی شبہہ بھائی ہے ۔ جیا کہ ان کا ارت دھے کہ :۔

رجنم ساکی جائی ننگوه و بر جن ساکل مان او میلی مان در با می می در در سال می برای می می در در سال می می در در سال می می در در می می در می در می می در می می در می می در می در می م

ی بھنیاں پرتے کرے تاریدے قبول انک اس کے قطب دین بہنچے جائے رسول ا

(جُرْس كُون عَالَى عَلَى عَلَى

گرونانک جی نے بیعی فرمایا ہے کہ مخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے فرلجہ جودی میا میں خطام مواجہ کی سی تبال شام مربنی وہ فواتن کے کا مقبول بھر ہے میں کام مواجہ کے میں تبارہ توم ہے کہ ،-

" باب کیم ت در میمیر نے ملے دیے تب کیتا سی، سواوض اکائ بائی مرق مو کچے درمنگ تا ل اوس کیم کررا ایسانی خط علی ہوسب مذمب اوس و پر ل مباول تا ل اوسدی عرض قبول پئی یہ جن کی خاص میں اوس و پ

قرال شريف سيم رقوم ميكم:-

فيهاكت قِمة (البيع عن الدين عندالله الإسلام رالعلوع ب) ومن يتبغ غيرالاسلام دينا فان يقبل منه وهوف الاخرة من الخسرين و رالعول عني)

اسس سے برامرواضح ہے کہ آنخضرت صلی النّد علیہ وسلم جب ونبایں تشرلیف لائے تو لوگ اپنے خالق اور مالک النّد تعالیٰ سے بہت دورجا کی تھے۔ قرآن کے رامان کے ابدہ میں مربیان گبا سے کہ ،۔

ظهرالفساد في البووالبحر (روم روة لإ) بع جنم ت كي بعاني من منكرين :-

" كل جل مي جوم كرسارا جات مجول كيا "

کے الفاظ سے تعبیر کی گیاہے حضور کے ذرایعہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہیں سے سرے سے
توحید کو ت کم کیا ہے اور لوگوں کو صافحہ تقیم ہے چیلنے کی باہت کی ۔ اور لوگوں نے حفور ا کی تعلیم برعمل کرکے گرا ہی سے نجات حاصل کی ۔ جو لوگ جا ہل تھے اور جنہیں روحانی بنیا کی حال زشمی وہ حضور کی خلامی ہیں دائر سے ۔

### شفاعت رسول ورگورونانگجی

مقام پرگورومی کابرارش د درج ہے کہ سخت موایا نافیکا اس س

ی پایا نانکا اس سور اس گاکے محرطام تال مجرے جال مُردار ذکا کے

رجنع ساملى گورونانگ جى مايا)

سوڑھی دہر اب جی کے بعدل گرروجی نے خود ہی اس کی تشریح بھی بابان فرما ئی ہے جو بول ہے ۔ ۔ ۔

تب گرردبا بے ، نک جی کہیا جس من ہو قاضی مناہ کس واناؤل ہے جے فعل دی کلام ہے ۔ جے معزت رسول کہی ہے جے فعدائے دے لکھے دچ منائی ہے جے محضرت رسول منع کیا ہے ۔ ایم ہے بایا من کیا ہے ۔ بندیال دے باب ہے بایا بقی وام ہے ، ہم کھانا یمندوال دن کا کے منع ہے کھانیاں دیج ۔ سوسور ہو ہے مساماناں فول سؤر منع ہے ۔ کھانیاں دیج ۔ سوسور ہو ہے سوایم می ہے ایمانی کی منافی ہے ۔ سی سور ہو ہے ۔ سوایم می ہے ۔ اس منافی من ہے ۔ اس منافی ہے ہے کہا ہے ہے ۔ اس منافی ہے ۔ اس منا

تافی محداسی کی حامی عجرے گاج ایم مروار مذکھائے بات برایاتس بی کو کیے گاج ایم مراہے۔ اور مرے دین وی کیا ہے اس کو بخشے۔ ایم پرائے می نزیجی ، ہی آیا اس کو بخشے ۔ بہج این پرایاسی کھایا ہے سواہیم مرطار ہے۔ تن ل کی حامی محتد زیجرے گا یہ دیم سوائی مرطار ہے۔ تن ل کی حامی محتد ا

محدونانک جی نے شفاعت کے مسئلہ کوجی رنگ یں بیال کیا ہے وہ اللای رور کے عین مطابق مے کیونکہ حورگ رسول ضرا صلے الناظیر سلم کی فرمانے واری جیا د کری گے اور حضور کے بتائے ہوئے داستہ پرگامزن ہوں گے ان کی شفاعت کرکے حضوران کی بیٹری کمز ور بیں اور خلطیوں کو معان کروادی گے ۔ اور جن ہوگوں نے بیڑھیت کی خلاف ورزی ہی اپن ستعار بنا رکھا ہے وہ شفاعت کے مستمق زبوں گا ، بیے لوگ اپنے کئے کا کھیل ضرور پائیں گے اگر کوئی شفاعت کو سہارا بنا کرا تمال صالح ، بحالانا ترک کردے گا تو اسے شفاعت سے تم وی می نصیب ہوگی ۔

رسول خداصى المعليدوم كى دى اورابع كى تصديق

گررد نائک جی نے رسول خراصلے الله علیہ دسم کی وی اور الم کی بھی تصدیق کی ہے۔ چنانی کے محرفین کے بقول گوروجی نے مرامعظمہ جاکر بر فرمایا تھا کہ :۔

ارا نام محمد ما ہیں اچارا ینا تنے بڈو تپ ہے کین ابی لہوزشتے کو دری می شکت بُراہی ابی پرگٹ نال جال کو جگ جوئی دص دھی مکھ عباکھی لاگے

مجیئو پیغمبر جوئے نتہارا جس کی تم سب امت چینا کین الدکی بندگی بوں المارکر آبی پورل پیغمبر بھیؤ سوئی: سُن کر بچن سے انورا سگے

د گدوننگ سور جر در سیم ناطی صلیم ۱

جنم ساطی بحد فی منی سکھ می مرقدم ہے کہ:۔

« تساؤ البغیر شمر ہو حس ری تسیں امّت ہوسوں سنے ایتھے بزرگاں دامکان جان کے خلاری بندگی کیتی۔ اتنے جوں کھا دے ارا بیتھے کا ہی فول فرائنۃ بیغیم ہی دیاں کیتال لیا یاسی سواک آیت ایم ہے کہ:۔

دولالت لما خلقت الافلال

مع بغیرج تینوں بیانه کرایاں نان زمین اسان بھی نہ کرایاں "
رجم ساتھ بھائ می منگر صلام

ان سر دوں ہوالوں سے عیال ہے کہ گورونا نک جی انتخفرت صلی الترظیم وسلم کی وجی اور الہام کے بھی مصدق تھے اور صنور کو کامل نبی " تسبیم کرتے تھے کیونکو " پوران بنجیم رکے معنے کامل نبی کے جی ہیں۔

#### كورونائك جحاور ورقر وتشرلف

گرون کے جہال رسول فراصلی النّہ علیہ وسلم کی پروی ولیے نجات تسلیم کرتے تھے اور رسول فداصلی النّه علیہ وسلم کی شفاعت پریھی بھیے تھے ۔ وہال ہم تخضرت صلی لیّم عدید وسلم ہی شفاعت بڑی ہرکات حاصل کرنے کا ذرائعہ مانے تھے ۔ جہانچہ ان کا ارشا دہے کہ ہے۔

پیرو بینی سالک مادق شہدے اور شہد بینی مث کی قاضی ملاں در در دلیں رشید برکت تن کو اگلی ہی صلے رمن درود رسی رک مداعاہ شہار تھ گورو گردگر نتھ صاحب میں درود کے بارہ میں بربای کیا گیا ہے کہ :۔ " نماز کے لجد جو رہا کرتے ہیں "

( فالمع كالركة عام عام)

یہ تو درست ہے کہ ورود ترفی کا خان سے گہر اتعلق ہے لیکن اسے خان کے بعد نہیں بلکہ خاز کے اندری پڑھا ما تا ہے ۔ شیدرتھ گورد گرفت ماحب کے فال

کے ایک شہر اواس دووال جانا کھیال داس جی نے تسلیم کیا ہے کہ بر دروون لوی نماز کے اندر الحقیات کے بر دروون لوی نماز کے اندر

ین۔ا نٹرتعدمے یقیناً کخفرت صلے انٹر علیہ دسلم براپی رحتی ادر مرکتیں نازل کرد ہا ہے اوراس کے فرنتے ہیں۔ پس اے مومنو تم بھی اس پاک نبی رہمیشہ درود بھیجتے رہا کر و اوران کے ہے سامتی مانگنے رہا کرو۔

اس سد میں گورونا نک جی کا برارشا دیجی سکھ کتب میں مو تو دہے کہ ہ۔
ص - صلاحت محمدی مکھ ہی ہے کھونت
خاصہ بندہ ہجیا کے میزال ہو مت رجم ساکھ دایتا،

ایک سکھ وروان نے صلاحت کی تشریح متدر رحبرذیل الفاظیم بان ک ہے کہ: ۔

ایک سکھ وروان نے صلاحت کی تشریح متدر رحبرذیل الفاظیم بان ک ہے کہ: ۔

« صلاحت - نجر جلی الشریک ولم ) اوران کی آل بیئے تا سے بکت طلب کرنا گریز دیا ہوں اور سے متحد رکتی تا گریز دیا ہوں کہ اور استری کے فرلج الشری کے فرلج الشری کے الشری سے کہ اور در ور ور شراف یہ ہے کہ اور در ور ور شراف یہ ہے کہ اور در ور قرش اف یہ ہے کہ اور الله حصل علی عمد وعلی آل عمد کما صلب علی ابراھیم وعلی آل ابراھیم انت حسید معید الله دبار ل علی محمد وعلی آل محمد کما ابراھیم وعلی آل ابراھیم انت حسید معید الله دبار ل علی محمد و ور مرشر لف بر ہے کہ بہت فائرے بیان کے گئے ہیں اور اسے الشر اسل کا کہ مقرب بنے کے بہت فائرے بیان کے گئے ہیں اور اسے الشر اسل کے کھڑب بنے کے بہت فائرے بیان کے گئے ہیں اور اسے الشر اسل کے کھڑب بنے کے ور در تا تک می بھی اس بارہ میں بی فوار میں بیان کے فوار میں بی فوار

五一五

گورونانگ جیاور کخضرت می الدعلیه ولم کے فاص محالہ گورون بک جی نے آنخفرت صلے الدّعلیہ ولم کے محابہ رضوان اللّه علیم کاذکر خربین کیاہے۔ جانچ آپ فرملتے ہیں کہ ،۔

کی پنجرمصطف تس دے عاروں یار عمرخطات اوبری عثمان مانی دیپار عامول مارمسمیں عار مسلے کین پنجواں نبی رسول سے جن تا بت کتیا ویں

(194 01 36 86 17.)

یعی گوروجی نے استحدرت صفے اللہ علیہ وسلم کے چارفاص ارولبی القدر محام ہوال اللہ علیہم اسمجیس کی مدح بیان کرتے ہوئے یہ بات فاص طور بربیابی کی سے کہ رسول خواصعہ احتد علیہ وسلم کے ذرائعہ دانیا کی تھیل ہوگئ ہے اور ایک اکمیل دیں دنیا می ظاہر سیا ا ہے۔ اور گویا کہ یہ نیج تن باک ہیں۔ قرآن سے رہے ہیں اس بارہ یں یہ مرقوم ہے کہ

اليوم اكمسك تكسدد ينكموا تنست عليكم نعمت ورضيت مكمالاسلام دينًا ، (دره أن ب) اكساد مقام ريوروي في منعن بر ايك اورمقام ريوروي في منعن بر من بر منعن بر منعن بر منعن بر منعن بر منعن بر من بر من بر من بر من بر منعن بر منعن بر منعن بر من بر م

و خلات الح فد جادول یا دول بی صی سے اور صوب محمر رصی الدعلیدوللم ) می می مکسال کے اور مراکی مان کا ترزید الله گردوی ف مضرت علی کوفلاتی الے کا شریحی بیال کیا ہے (طاحد مرمز م کی کائی حضرت علی کرم اللہ وجر سے متعنق گوروجی نے بریجی فرفایا ہے کہ :۔

مر تعفیٰ علی سند ضائی فائن تاں کو وٹی عطائی رحم ساتھی بھائی الاصلام

اکی اورمقام ہوآب کا ارش دیے کہ ،۔

بیٹھا تخت بینجمبری کشیر علیٰ سروار

عبیٰ کیے رسول وا ساتھ جوائی یا ر

علیٰ کیت سفر حب رہے حس حس حی دین کی میت سفر حب رہے حس می حی دین کے دین کے تخت والگے بزیری لین حس حس حس میں مار کے تیزید ہوآ پات ہے موان مویا وزیمہ پاس جو خاصہ یارکہائے موان مویا وزیمہ پاس جو خاصہ یارکہائے رجن ساتھ جائی ہاں میں ا

گرود بی نے اپنے کلام میں بی تن پاک کا ذکر نیے بھی کیا ہے۔

دل میں طالب تیر تھ کیا دل میں محت لڈ جانا

دل میں حق حین فی کھر کے دل میں جو المنا اُ

دل میں مہر مجبت کعبہ دل میں گورکتانی

مق طال دوئے دل بھیتر کھا ہ کچھا ل کچھا تی

دل میں گیان کھا اور پوجا ول میں رب رسول اُ

گویکد گوروچ فراتے ہی کہ میرے ول می خرصل الدعلیہ وسلم اورام محصین اور فاطمہ الزهسد اور صفرت علی کرم المند وجرس رہے ہیں۔ اور میرے ول میں کعبہ کی جمت بی ہی رہے ہے ماور میرے ول میں رب اور رسول مجی اس رہے۔ ہولیتے ول کو شوئے وہ خلاتی لا کی درگاہ میں قبول مجھاتے ہے۔

## إسلاكا كالمانخوال عقيث

### يوم اخت يا قيامت پرايان

السلام کا پانچال بنیادی عقیدہ یوم ہوت یا قیامت پا بیال ہے۔ اسلام تیکی ہے کہ کہ کہ کہ اسلام تیکی ہے کہ ایک ول السام تیکا عب کرزمین اور آسمال اور چاند سورے اور لا کھول سنارے سب فتا ہوجائیں گے۔ اور صرف اور صرف خدائے و احد کی ذات با برکات می باقی رہے گی بنیانچہ قرآن کشرایٹ کا ارشاد ہے کہ :۔

على من عليها فان ويبقي وجه ربله دولللال والاكرام ، رسة رحن ع بي

عل شي پر هالت الا وجبه (سرة نصص عُبِّ)

ین داس عالم کائن ت کی مراکب حید فی بڑی چیزفافی ہے صرف ورصرف فلاک ولمد

الله نعالے کی ذات بی بخر ف نی اور بهشہ قائم رمینے والی ہے۔

ایک سیمدودوال نے اس اسلا می عقیدہ سے متعلق بر بیان کیا ہے کہ:
« اسلام میں پیمی ایک بنیادی خیال ہے کہ دنیا کا ایک یوم آخر کیے۔

« اسلام میں پیمی ایک بنیادی خیال ہے کہ دنیا کا ایک یوم آخر کیے۔

جے وہ روز قیامت ماس کہتے ہیں تمام دنیا فنا برنے کے بعد ایک میلان میں اللہ تعالے کے حضورتی م نی فرع انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اور لینے اعمال کے مطابق منزاو بوتا کو کھیگٹنا ہوگا۔" (برن کرناں منز)

#### گرونا بک جی اورقیامت

گورونانک جی کے کلام سے میر واضی ہے کہ آپ اس اسلای نظریہ کے بحی قائل سے اور قیامت کو تسلیم کرتے تھے گوروجی کا بھی یعقیرہ تھا کہ یہ عالم کا نیات فائی ہے اور ایک وقت ایسا بھی مقدر ہے جبکہ وُنیا اور دنیا کی مرایک چزیزاہ وہ چو ڈن ہے یا بڑی فن ہوجا نے گا. یہ جاپند سورج اور لاکھول ٹمٹما نے سار ہے بھی معطم ایس کے اور مرون خدائے واحد کی ذات با برکات باقی رہے گی اور وہ وحدت کا دور ہوگا۔ جبکہ اللہ احتمادی معنول اور خیفی رنگ میں علوہ کر ہوگا۔ چنا نے ہی کہ ور ماتے ہیں کہ ہے۔

اللہ الکھ اگم ت در کرن ہار کریم
سب دنی ہون جادی مقام ایک جیم
مقام تس نوں ہکھیے جس س نہ ہو وہ کھیے
اسمان دھوتی چلسی مقام اوی ایک
دن دو جیائے سس جلے نار کا تکھ پوٹے
مقام اوسی ایک ہے ناککا سیج بھوئے
مقام اوسی ایک ہے ناککا سیج بھوئے
رور گرنتھ صاحب ہیں ہیں شبد سے تعلق یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ ا

الك ورمقام بيت فرماتي بيكر:-

نه سورکش مند لو سیت دیپ ز جلو

ان بول کھرنہ کوئی ایک قدیم ایک قومی (دار مامچرسوک ممدا م<sup>ی کا</sup>)

گورومی کے اس شبدی بھی میں مذکور ہے کہ سوری اورعاند اور سانوں وی بلکہ موا و منے کو گئی جن کے ساتھ فٹائٹی جن کے عرف فٹائے من کے اس مقد فٹائٹی جن کے عرف فٹائے واحدی غیرفائی ہے۔

جسم ساکمی بھائی بالا ہیں قیامت سے متعلق گوروجی کا یہ ارشاد ورری ہے کہ:۔
اسرافیل - فرایشتہ مد بھی کبی قرنائے

زمین اسمان ایوں اڈسی بنیجا پنجے کہا ہے رجنہا کو کو اُن اور اس کی اواز سے
لیمن جب قیامت ہوگی قرار سرافیل فرائشتہ صور بھیونکے کا ادر اس کی اواز سے

تنام زمین اور مسمال تباه موجالمی گے۔

ایک اور مقام برگررومی نے قیامت کے ذکری فرط بیے کد:۔
مجید وسینی قیامت نون سریاد
جسم اوسی رون جیرل جرملیائے صوار

کها دابیتیا نکلے جول تل گھائی شیسل ذین کس کھا دھے بہ گھنٹے شک کوشکے میل جن کم جال الامة ٥)

-2 62

آخر وقت جہان نول رس لیگ افٹ نے

درگ پتا رس می دا صوری بلائے

دیجھگ دفتر کھولی کے جوں عمد ل کما نے

جہاں مرش سٹک ایا ن راس جر نہیں پلیو

ہشت تنہال دے بجا نے ہے درگاہ بین نے ۔

جہناں امر نہ منیّا خصم دا سو دوزن پائے

اوہ کیلاون مہاں دکھی بہم لیبن سز ائے

دالی کوئے نہ تنہاں حولے چھے ڈائے

دالی کوئے نہ تنہاں حولے چھے ڈائے

#### قرآك شراف مي رقوم سك

واذنفخ فالصورنفخة واحدة وحلت الرين والجبال فدكتادكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة واشفت السدادني ومئذ واهده ورسو الماندائي

یعن۔ حب ایک بارمگورزورسے عیونکا جائے گا۔ زبین اور بہا طریزہ رہزہ ہوجاہی گے ۔ نین اس وان مقررہ واقع ظام ہوجائے گا۔ اور اسمال بچے طاب کا اور بالکل بود انتزائے گا۔

حاب كتاب

قیامت کے ساتھ ہی اسلام کا بر بھی نظریہ ہے کہ اللہ تعالے ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب نے گا اور اس کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرے گا جب اکہ قرآن شراف کا ارشاد ہے کہ:

الاالينا المابهم شم ال عليناحسابهم رمز الجرعة

مالك بوم السدي (ماغم)

یعی سنعف اب اعمال کا حاب دینے کے لئے اپنے رب العزت کے حضور البنی موگا اور دہ رب العزت کے حضور البنی موگا اور دہ رب العزت جز استراکے دن کا مالک تبے۔

گورونانگ جی نے سارہ میں برفرمایا ہے کہ:-

نانک آگھے رہے منال سنیے سکھ سہی الیکھارب منگیب یا بیٹھا کھڑھ وہی طلباں پوئ عاقباں باقی جنہاں رہی عزراً کیل فریشتہ ہوسی آئے تہی آون جان نہ سوجھی بھیڑی گی بھی کوڑ نکھوٹے نا نکا اورڈک بیج رہی

و واد رام کلی حوار تعد اصره)

گورونانگ جی نے اپنے اس سنبدیں ہے بات بالصرّاحت بیان کی ہے کہمر شخص سے اس کے اعمال کا حساب لیاجائے گا۔ اور سر ایک کو اس کے مطابق منزا جزا دی جائے گی جن کے نیک اعمال کم موں گے اور بداعمال زیادہ انہیں مزادی جلئے گی سخ حیت ہی کی ہوگی اور بطل ش سنت کھلئے گا۔

امك اورمقام بي گوروج فرماتي بي كه :-

باتی والاطلبے کر بارے جندار جو لیکھا منگے دیونا بچھے کر بیپ رجو سچے گارو ابہے بخشے بخشنہار جیو رسوہ علا ملاق ) گرو جھ نے اس سلسلہ میں میری فرطایا ہے کہ :۔

المعنان كا ورسيما ين كرن بالجون تديد لكوني

دادرام مل موكد عزا م ٩٥١

گردی نے اپنے ارہ میں برفرایا سے کہ:۔ سے بیبت تت دل کی جس دن عدل کرے یاب اسادی رکن وین کمیا می کرے اور تریکی دوران لینی اسبیں اس دن کا بہت ہی خوف سے جس دل کرائ تعالے دوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ اور عدل کا معاللہ کرے گا۔ اے رکن دین يترنهين كروه خدا تعالے اس وال محارب حقيمين كيات جول دے۔ گوروی نے اس سلسلس بر بھی فرایا ہے کہ :-روز قیامت ونس کو بیسی بول کلوان تت ون بيب الاسن ينع جول كياه نامنی بور نر بہتی او بہی سب الا حقق می سب بہتی لوہے بالی درگاہ طلبال يوسن عافيال كين جنبال گناه دوزخ بنه علي كل طبق مذكياه عملال والحت دن بوس بيراه

سين مجورت نانكا حضرت جنال بناه دوي والمراكم وا

کہ گروگر نخت صاحب کے ایک مقام پر قوصاب کتاب سے شعلیٰ یہ بھی بیال کیا ہے ہو،۔

بیکھے کتبوں نہ چھوٹے کھی کئی بولی بار

بخش نہار بجش کے ایک پار آثار اگری تھی ہوائی ہو۔

یعن اے خا قرنے اگر ہم سے حساب یہ قو عاما کوئی ہے کا دنہیں ہے ۔ ہم سے قو مندم قدم برغلطیاں ہوئی ہی اس لیم این شکل میں بیرحاب کے سی کجش و میجر

ین: - قیامت کے دن بہت سٹو روغل ہوگا۔ اس دن پہاڑروئ کی مانٹ ارٹائے جائیں گے۔ اس دن بہاڑروئ کی مانٹ ارٹائے جائیں گے۔ اس دن میزان عدل اللہ تعالیا گئ اری معرف گی انہیں بہت سنرا دی جائے گئ ان کامونہ رسیاہ کی کائیس دوزخیں دھکیلاجائے گا کہ س دن نیک اعمال مجالانے والے بے پرواہ ہول گئے اور نجات ان لوگوں کو حاص ہوگی جو انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی ہن ہیں ہول گئے۔

گورونانک جی نے اس سلسلہ پی بیطی بیان کیا ہے کہ اس دن انسان کے ابنے اساء عبی اس کے خلاف شہاوت وی گئے۔ جیسا کوم قوم ہے کہ :۔ لیکھامنگن چہڑگیت جو چھپ کمائے وصور نامیال لوگٹ مکرے تو در کر ان لیکا ر

> دلیان کن اگامیاں اندھ روح بکار الت جہوا موے چکھ جکھ ساد بکار ہتاں ہراں چاکری حسم کماون کار بنج حواس بخیل سنگ تو مبر کرن پلکار اسیں بندے مکم دے مگم کمائی کار دجنر سکی بی الاسمال

> > الباره ين قران كشرلين كاير ارشار مي ..

اليوم نختم على افواههم وتكلمناايدهم

وتشهد الجلهم بملحانول يحسبون رير ي ي ي يدم من ون لوگوں كے مونهوں بيدم من لگا دى عامين كى اوران كے اعتماد ال كے فلاف شہاوت دي گے۔

گوروی نے حماب کتاب کے سلسلہ میں بربھی ببای کیا ہے کہ کوئی مجھی شخص کری دوسرے کا بوجھے نہ اُکھا سکے گا اور ایک انسان نے جم عضو سے کوئی گناہ کیا ہوگا اس کی سزا دوسرے عضو کو نہیں وی جائے گی بلکہ وسی عضو یائے گا۔ جیسا کہ گوروجی فرماتے ہیں کہ :۔

کل عبگ بیج نیاو کل ہے جو د کاڑے یادے سوئے مورس کے ناوی ہوئے جساوی کوئی ہو کے جیڑا انگ گناہ کرے تس انگ طے سزلئے و جا کت بال مکھیا کا کھیا باکھیا باکھیا باکھیا کا خدائے

ر جم سامكومجائي بالاث ٢

گوردگر نتی ما می سلسله می مید مرقوم ہے کہ :
ایک کرے سو ایچر بائے

کوئی نہ پکڑ ہے کے خصائے (ساملہ ہے)

ریمائے اس ہاتھ سے کر تاہے وہ اس ہا تھ سے سنرا بالیتا ہے۔ کوئی

منخص کری دو سرے کی مگر ہی اہنیں باتا ، سرخص اپنے کے کی مزایا تاہے

بینہیں کہ کرے کوئی اور کھرے کوئی ۔" دشیار خدگر تھ صحب مدا)

سله بحان ویستگی می نے گوروگر نصصاحب کے اس فول کی تشریح مزیج زی الفاظ یا گی ہے:۔

« جو باخ کرے وی باتھ تھر سے یہ اضافی نصر العین کا تنا اعل ہے ، بڑے ست گورو

ف سی عدل بیان کیا ہے ... ... گرو نائل نے عقیدے کو مانا ہے لیکی

نے سی عدل بیان کیا ہے ... ... گرو نائل نے عقیدے کو مانا ہے لیکی

کی کا دو اولاد سے نہیں ما نا اس طرح کی کے گنا ہوں کی بجائے دو سرے کا مزا بارکی

کا گذاہ ہے مگن ہی تسلیم نہیں کیا۔ ' رگورون کی جھنگار میں ا

اس سے صاف ظامر ہے کہ گورونا نکے ہی کی کفار ہ وغیرا کے قائل نہ تھے اور بنہ یہ تھے اور بنہ ہے کہ کورونا نکے ہی کی کفار ہ وغیرا کے قائل نہ تھے اور ایک بنا بوجھ خوا بھا کا جھا ہوگا۔ اور ایک باعقہ دوسرے باعقہ کے بدلہ میں نہیں نکر اجائے گا جس نے ہو نظام یا زیادتی کی ہوگی اس کی سند الی کو بلے گی۔ قرامان شریعین مذکور بنے کہ:-

والوزن يومشانون الحق فمن ثقلت موازينه فاوالثك هم المفلحون و ومن خفت موازينه فاوالدك النبي خمس والنسهم بماكانوا بأيتنا يظلمون- (اهلام بُ)

یعن - اس دن جن کے اعمال کا وزن تھیک ہوگا۔ وئی کامیاب ہوں گے۔ اور جن کا وزن ملکا ہوگا وہ خمار سے میں رہی گے۔ کیونکہ وہ اس کی آبات بیٹام کرتے تھے گورونانگ جی نے ایک انسان کا اپنے کئے کی سزا بیانا بالکل واضح الفاظ میں میان کیا ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد سے کہ

جو بیج سواگوے کھاندا جائے جڑ ودربازیگ ہوک مدرسیما) یعنی ۱-

بوس کیا سوس پایا دولس نه دیجه اور حبا در ایم این اسلامی کام کوروج نے در کی فروایا کے کری کھی کام میں ہوتے در میاں انسان کے کری کھی کام مہمی ہوتا گائی ہوئے مہمی ہوتا گائی ہوئے مہمی کروج نے فروایا ہے کہ ا

ھے بار مجنی کھا اُن بین وے مرت مواً و کھین روح نول بھیرز لائن بیت الدے آئے مجبی دام کام کے یار
جمائ سکے پر سیمی دھائے بھیتج مزار
ماں پو نانے نانیاں جا چے تائے مت
مائے تے مامانیاں مجد بھی مجومھر نت
دادی دادے دبورے جمعان دائیاں چار
انت نہ ساتھی کو اینہاں بھجی ہوئے بچاپہ
کڑم دھڑم بہہ جھائیاں بہہ بم کرن بچاپہ
کڑم دھڑم بہہ جھائیاں بہہ بم کرن بچاپہ
کی ساک کو سگڑی پل بہن نہ ساد

ونیا و تکھے کو سنگ سب بھیٹر بہا ول ہیر جنہاں پناہ فدائے وی کدے نا ہوئے ظہیر

( व्यं पे के क्यों है। विष्या

گورو گرفتے صاحب میں اس بارہ میں یہ بایاں کیا گیا ہے کہ ،اہیہ حبگ میت نہ دیکھیئو کوئ
سگل جگت اپنے سکود لاگیو دکھ میں کنگ نہ ہوئ
طرامیت پوت سمندھی سگرے دھن سیو لاگے
جب می نروھن دیکھیٹو نرکو سنگ جھیا ڈسبے کاگے

(سورگف کله ۵ مسسل

گورونانک جی نے اس سسلمیں یہ بیان کیا ہے کہ ا۔

د گلیں تان نینہ نا ہی برندا ۔ اتے خدائے بھی رکھا ناہی ۔

چرخدائے دی بندگی وی مقید نہ ہوسمیے تچر چھٹنامشکل ہے لئے

خات کی دوسی کم نا ہیں ۔ اوری ۔ ضن پیلے تولیے دی بایر ہے ۔ چچر

کھادے تحریر اتے ہے ال کھادے تال وہمن السارو باخلت کا سے کی اینے کی رائے سے سکھ وے ملے ہی وکھ وا مزکوئی نہیں سنساردی دوستی ات کرنیهی آلودی سنسارنالول خدائے دى دوستى مجلى ئىے - " رخىرساكى بى أى بالام ١٩٢١)

" الم بوليا يوفدائ ول لك بين اتفدائ وى بندكى كون لے بن تن کا سب کم فذائے داس کرداہے ۔ ارفدائے وی ہر ادى يوندى سے يه دونركي محان الاستان

### يل صراط

گورونانک جی نے اپنے کلام میں بی صرط کا بھی ذکر کیا ہے۔ چیانچہ آپ فرماتے

سنوكش يرصيلات دا لول نكى كهائے کھنڈے اوں ترکھڑی اگ دیے جون بتائے سے ندی خوں رت دی اوتھے لیت ترائے مسرب المحويل وي عيرن حرك كث يابيان كطاع

كا أرب يصلات ويل صراط) بمركوك كرے كمائے (جم ساکسی عبائی بالاحداد)

-162

نیکی بدی و نیجار نیے ملک الموت صنور کٹ انارے بیصلات جل بل موون وهور د حنم ساکھی ہجائی بالام ۱۲۸۵) گوروگر نتھ صاحب میں بھی بی صراط کا ذکر کمیا گیا ہے۔ جیسا کہ مرقوم ہے کہ

پر صلات کا بلنحظ دومیل سنگ نه ساتھی گون اکیل رموی درس مینا) کین در سنیائے دولوں نکی پر صلات کئی نه سنیائے دروک فریر دے ۱۳۲۲)

شبدار تقد گوروگر نته صاحب بین پل صراط سے تعلق بربان کیا گیا ہے کہ ...
" پل صراط دوزخ کی آگ پر بنا ہؤا بالوں سے ارکی پک جس پر سے سرشخص کا گزر مہرکا !"
د ثبدار تھ گوردگر نقص حب میں ا

ایک سمجھ ور وان برونیسرشری ایم ایس سی باین کرتے ہیں کہ:" موت کے لعبد اسل می خیالات گورانی میں موجودہ ہیں ... خاہ کچے
ہی ہو گورانی میں ان خیالات کام مررواز النظر اک بایابات کے " درون ورش میلا)

گوروجی نے خدا تعالے کی راہ پرچلینا اور اس کے احکامات بجالانا بھی دُمانی پل صراط سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ:۔ ہ کھے نا نک شاہ سیج سنو بہا ود پیر راہ خداتی سخت سے کر دا بہت ظہیر دالوں بی ایکی کھینے کھنیوں شکھی دھار اِن کولوں باریک ہے کیونکرجائیے پار ایم من باتھی موئے رمہا خودی شکرنال کیونکو لنگھا نیٹے بیرجی اوٹھ کھرے سنگ ال رجم ساتھی مجائی بال مدال)

گروگرنته صاحب بین اس کسله بین مرقوم بے کہ ۱-داٹ ہماری کھری اڈنٹی کھنیوں تھی بہت بٹیلیا اوس اوپر ہے مارگ میرا شیخ فریدا بنتھ سمارسویا ر سوی فرید کے ۱۹

یعن :- "ہماری سٹرک بہت اداس کرنے والی ہے توارسے تیزاورتنگ ہے ۔ اس بچمیار کست سے ۔ پل صراط کا ذکر کر رہے ہیں ۔اے فرید علی است کی تیاری کر و ۔ " (شیار تھ گوروگر تھ صاحب میں ایک اور مقام برخ کے نیک بندوں کے داستہ کے بارہ میں یہ بیان گیا گیا ہے کہ ،۔

. محنول محمى والون في ايت مارك جانا " روم في عدم مصاور

### بهشت اوردفزخ

گرونانک جی نے قیامت اور حساب کتاب اور پل صراط وغیرہ کا بیان کرنے کے ساتھ ہی ہر بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعلان کیک لوگوں کو بہت کر دار لوگوں کو دوزخ میں دھکیل دے گا۔ جہاں وہ بہت کر ہے گا اور بدکر دار لوگوں کو دوزخ میں دھکیل دے گا۔ جہاں وہ بہت

ہی خوفناک و کھ اٹھھائیں گے اور ان کی کوئی چنج اور لیکار سُنی نہیں جائے گی ۔ چنانچہ ہے فرمانتے ہیں کہ 1-

راه دسائے اوٹھے کو جَائے۔ کرنی باجھوں بہشت نہ پائے

( وار رام کلی سوک محلہ اط<sup>40</sup>)

یعنی :گلیں بہشت نہ جائیے چھوٹے بیج کمائے

( وار باجسوک محلہ اط<sup>90</sup>)

019

گرروناکے جی نے بہشت کے ذکر میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ وہاں الدتعالیٰ کی طرف سے بہشتیوں کو حور سے کہ ہے۔
گی طرف سے بہشتیوں کو حور سی بھی ملیس گی جی نے مرقام میے کہ ہے۔
گا و میم موہنیاں من موہن سرگاں مجھ بیا ہے رہے جی ہے۔
گاون دھ توں موہنیاں من موہن سرگاں مجھ پیالے میں موہن سرگاں مجھ پیالے

مشہورسکھ بزرگ بھائی نئ شکھ جی نے اس کی تشریح ہیں بر بیان کیا ہے کہ:۔
« موہنیں والیاں ہن ۔ سوسورگ اتے بتال دے مات لوک وپ اس فوں کا ڈ ندبال ہن۔ رخ باکی بھائ مئی شکھ صلایہ) گوروگر نیخت صاحب کے ترجہ ہی گورد جی کے ہس ارستا دکے بر معنے درج ہ کہ « حدران سبختی بھی تری ہی حمد کرتی ہیں ۔ (د تولا عادملا) معاتی مخت کیور تھلوی نے گورد نانک جی کے اس قال پر یہ وہ ریا ہے کہ:۔ د جی وگول کا اعر افن قرائ مشرای کی مورو فلمان ہیں ہے۔ وہ گور وصاحب کے اس شد سے سین حاصل کریں کیونکہ وہ فرماتے ہی کربہشت کی حورول کے علاوہ اس دنیا می اور بتال میں بھی حوری ہیں بحد رمعنی مونی استحد والی کے ہیں۔

(دریائے وصرت سے)

مشرومی گردواره پربنده کمین امرت سری طرف سے شائع نثره ترجم گردد گرفتھ صاحب میاس کا ترجم دوں کیا گیا ہے۔

" موہ لین والہ ان پریاں جوبہت ہاں لوکہ انے باتال اندر دل نوں محیل لیندیاں بن - تینوں گاؤندیاں بن کرورگرفت میں جا جائے گورد گرفتا صاحب ہی بہشت کے ذکر میں حوول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جسیا کہ مرقدمہ کہ ، -بہشت برلفظ کمائے اندازہ یورنورمک خدایا ندگی اللہ اعلیٰ ججرا

(1-1000000)

یعن مرخد کائل کی پروی اور فرمانبر داری کرنے سے انسان کو دہ بہشت ملتہ جہاں پرکہ حری خدا تعالے کا فرراور مشک ماصل ہوتی ہے اور وہاں بہتی لوگ اعلے جو وہ بی اپنے رب العرت کی حمل ور ذکر اللی کرتے ہیں۔
قران شریف میں بہشتیوں کے ذکر میں بہا گیا ہے کر:۔
حور مقصوراة فی الحنیا م بنور لسعی میں اید بی می میں معرف میں ان الحجہ علی در العلین خشم مسلک ۔ . . . . ان الحجہ علی در العلین کوروجی کا یہ ارت کی کہ کر المرح ای بیان سے المد میں موجود ہے کہ ۔

امرعانی بیشت وہے پاس سے المد میں کوروجی کی ارت کی میں میں موجود ہے کہ ۔

امرعانی بیشت وہے پاس سے المد میں گوروجی کی ارشاد کھی سے کہ بد المیں گوروجی کی ارشاد کھی سے کہ بد المیں کوروجی کی ارشاد کھی سے کہ بد المیں کوروجی کی ارشاد کھی سے کہ بد

٠ -: نعنی

عملال بجھیے ملے ہے دوزخ بہشت و کیار ایک درمقع برگوروجی کا ارشاد ہے کہ ،-جنہال ایمان سرمتی میسی بہشت نال

عملال کھیے دیوسی دوزخ بہشت خدائے وقاری کی دوفاصہ من ۲۹ میں اور کے کی دوفاصہ من ۲۹ میں من دور کے دوفاصہ من ۲۹ م

اِنَّ النين امنوا وعملوا الصلحة واخستوالي وهم اولينا المنوا وعملوا الصحب الجنة هم فيها خالدون - رهود على المنادي يعنى به نتك جولوگ الميان لائد اونيكيال كين اور انكسارى اختياركي ان لوگول كوجنت كاوارث بنايا جائے گا اور اس مين مهيش مهيش رهبي گيد

گوروبی نے دوزخ سے تعلق یہ فر بایا ہے کہ برگناہ گناروں اور بدکر داروں کا تھ کا نہ ہے بعن جن لوگوں نے اپنی زندگ بدکاریوں اور پھینیوں میں بسر کی ہوگ ۔ فداتع لئے انہیں دوزخ میں گراے گا جیسا کہ اپ نے

فرما یا ہے کہ ،۔
کپڑر دوپ سوم ونا چھڈ دنیا اندر حاوثا مندا چنگا آپٹا آئے ہی کیت پاوٹا حکم کئے من مجا ند دے راہ بھے شے اگھ جاڈٹا نگا دوزخ چالیا تا ن دسے کھرا وڑلو نا کر اوگن بچھچ تاوٹا دوارس محدامت کا او تھے ہو ہی ہے جڑے بن وکھ کڑھ جمالیا مقاول نہ پائ کور یار منہ کالے دورن جالیا

دوار ساسوک عدا صیوم)

گوروجی نے خواب ناحق کی سنرابھی دورخ ہی بیان کی ہے۔ چانچہ ہے کا ارشاد ہے کہ ،۔

کہ ،۔

مارت ہیں جو آ دی بناں گناہ کوال

بمندے دوزخ ما ویئے جیستے دہی وال

(قاریخ گردوخالصرم۲۲۲)

گوروجی نے اس تعلق میں بربان کیا ہے کہ :-

دونی دل پر خلق خلائی کس کس ایندا دست پرانی

عزرا کیل تنے چھڑ مارے دوزخ دے وہے بائے ہو د تواریخ گوردخالصہ مکار ر تریکے دیری مالا)

گورونا نک جی کا برارشا دمجی میے کہ

ا تش دوزخ إ ديئ يا يا تنهال نصيب بشت ملالي كل وناكيتاجهال بليت

رحم المي ي وي والما)

گوروجى نے دورخ سے تعلق ير بھى فر مايا سے كر :-

دائم پی سکامتی جوٹھ نہ رمہی مول! جوکھ نہ رمہی مول! جوکرن عبادت رب دی پر درگاہ پوے تبول اگے ناؤل نہ ذات سے عملال ادبد بنیظر عملال باجھول مومنول پوسی دورزخ جھیر! درج ساکھی کھائی بلان ا

گورو کی کے اس ارشا دسے بھی واضع ہے کہ بغیراعمال صالح کے کوئی میں شخص دونرخ جانے سے ہج نہیں سکتا۔

اس سلسلمي گوروجي كايد ارشاديسي سيكه ١-

" جنہوں نے عمل ناہلی کیٹا تنہوں کے صدر دورزخ با ویٹے اندر پیٹے سرڈے ہن اور توبہ قدیہ کردے ہی اور قبول کائی نہیں پوندی " رہنم ساکھی مجانی بالامھا)

قران شرفت من مذكور يم كم ١٠

والذي كفروا وكذبواباليتنا اولئك اصحاب النار همونيها خالدون ه ... س والدنين امنوا و عملوا الصلحت اولئك اصحب الجنة هم فيها خالدون ه ... وماهمونها بمخرجين ه

دوزخيول كوحيوا نول كي شكليس

گوروی نائک جی نے دوز خیوں کے ذکر میں ریجی فرمایا ہے کہ اانہیں مختلف جا نوروں کی شرکلوں میں دوز خیص گرایا جائے گا۔ جسیا کہ ان کا بیان ہے کہ ،۔

سنو امام کریم دین نانک کھے فقیر میں ہوت بہرے فلیم میں ہوت بہرے فلیم میں ہوت بہرے فلیم ادئے پڑسن جون بولیایاں نک تنال دے ڈور

ادے پر من جون ہو یا یاں تک سنال دے دور بینا دبنا نہ جیو سے لد لد بیس بور

د بند بست الله كولس كي مع حاب جنهانط كم كما يا دني وج نهال قيامت ايمه غذب باندر رهم اوتار وهرت لندر دن سزائے کم کھ میں تیدے کیا یاس کے ور ور دلس منگتے جو کھان بے گانہ مال مانک کے کرم وی را تنال وا حال محت اوسا کھایا ویٹ یوے ہو بھیر ريا لين د چون سے سزائيں وهير التى گھوڑے او کھ نو بھینے بل ادثار جنال دے سرط کم سے بھر کھرلسین مار مرید ندے جانور بھاس بھا ہی آئے لنے بارے چیڈ سی اس و کا ئے جسا کوئی بیجئے لونے سوتیا سوے قامت ہی کورس ہی سکھے نیٹرا موے ( من ساکسی کھائی الاسے) اس لیمن گوروی کابرارشاد بھی ہے کہ:-

جمع على كمائين بحرقيامت ياوے ديم ويز الح بافياد وا

سنوامام کرم وین نانک کے فقیر ى كازا و كسن مركس وئے ظہر نندک ہور وارج منز وصوی ہونے بندر رچے فلندری سل گدھانے ہوئے

بیوندے دکھ سہار دے مر دوزخ بیں جائے ۔ بینا دین روح نے روح ن مرے کدائے کے ۔ ( تواریخ گوروخالصہ دیا)

گورو گرنتھ صاحب میں مرقوم ہے کہ :اگے جات روب زجائے - تیما بدوے جیے کرم کملئے
در کمائے

ایک اور مقام برمرقوم ہے کہ:وہی جات اگے یہ جائے۔ جھے ایکھا ملکتے تھے چوٹے سے کماتے

راحج نوم ریز ()
جیم (سری) اور زات آگے نہیں جائے گی جیم اور زات کے
گھنڈی آگے کوئی وقعت نہیں ہے یہ تو مرنے کے بعد یہا ل ہی
دہ جائیں گے۔ " رشارتہ گورو گرفتہ ماحب سال)
گورونانگ جی کا اپنا ہی ارشاد نے کہ :۔

ا گے ذات نہ زورہ ا گے جیو تویں جن کی لیکھے بت پرے چنگے بیک کے رواراً سامدر کھور 12) ان حوالہ جات سے واضح ہے کہ گناہ گاروں کوالٹر تعالیٰ قیامت کے دن مخلف جانوروں کی شکلوں میں دوزخ میں گرائے گا۔ اوروہاں وہ بہت دکھا تھا میگے اکسیارہ میں گوروگر نقص حب کا ارت ادہے کہ :۔

اه " نزكال وچ تزكيول روحال مونديال بن " درمال منت بهاي امرت مرحجال ۱۹۵۵ )

جوندہ کرے ست گور پورے کی سوا و کھا جگ ہیں ہویا نرک گھور دُکھ کھوہ ہے او تھے پکڑا وہ دُ صریا کوک بیکار کو نہ سنے اوہ ادکھا ہوئے ہوئے رویا اول بلت بلت سب گوایا لایا مول سب کھو یا اوہ تب بل نیا بلد کر نت بھلکے اٹھ پر بھے ہویا رواڑ گوری سلوک عدم صابق

كارو كرنته صاحب مع دون بيثت كاذكر گوروگرنت صاحب کے متعد دمقانات پر دوزخ اور بہشت کا ذکر کیا گیا ہے اور بد کرواروں کا دوزخ میں اور نیکو کاروں کا بہشت میں جانابیان كياگيا ب- بسياكم رقوم بيك :-ا- اعظم بر عوندا بير ع كاون ننزے سول دوزخ پوندا كيول رہے جال جب نوف رول دورون وليات ٢- يري الله عرائل د دوز هر المراد عدد) ٥- مال ليول تودوزغ جاؤل وبجيوله م والعدال دن جوز دنیا کو کھرو ک ٧- داركي ترى ياه سانا (ميرون كبراها) بنت زيك راكه رحانا

ع- برسون مبراحیا ڈکے کرے اُن کی کہاں
تے نر دوزخ مِنْ ہی گے ہے جاکھ دورہ مردی برطایا ا کھ کتب میں سود خودوں کا محملانا بھی دوزخ بیان کیا گیا ہے جیسا
کہ مرقوم ہے کہ:مہ گوروجی نے کتھن کی تا کہ بیاج لینے والے جو ہائی ان کی قبر ہی میں ۔" رہے کت میں )

که یا در بے کا کے دووان اس امر کوت یم کرتے بیں کا مود فوری کھ مذہب کارو سے جائز بہیں ہے ۔ چانچ ایک سکھ دملے نے ایک مرتبر یہ شاقی کیا تھا کہ :۔ موال :۔ سود جائز ہے کہ ناجا کہ باگر ، جائز ہے تو کت ب جواب د سود کسی بھی شکل میں جائز نہیں ، جب کھال کھائے کچہ متحسول دے ناک داہ کچیا ہے سے کا گئم ہے تو سود کہیں بھی جائم حاصل نہیں کر سکتا۔" داہ کچیا ہے سے کا گئم ہے تو سود کہیں بھی جائم حاصل نہیں کر سکتا۔"

گوروگرنته صاحب یند اس سلس به بان کیا ہے کہ :۔

عالی ال الم الحرے تاں سکھ من تو تے مرجا لیں (گردی کو ہم ملالا)

گوروگرنت کو تئی ہیں اس شبد کے یہ معنے بیان کئے گئے ہیں کہ:۔

« کئی طرع سے بچوار اور سود کا کام کیا جاتا ہے لینی (ب) سودا سود شودا

وغرو کی سنے کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں سودا سود ہی محاور دھا۔ مدیر

مکانے کہ در ڈھنگ ہیں مسر باخرید و فروخت کرنے سے یاد دیے کو سود برد یے

سے " رگوردگرنت کوش میں ا)

ہے ممارگ کے ملاا ایر بھی سود نہ لینے کی تنعین کی گئی ہے۔

ہے ممارگ کے ملاا ایر بھی سود نہ لینے کی تنعین کی گئی ہے۔



### اسُلام كے يُائح أينيادى اركان

یعی اسلام کی بنا ۔ پانچ ارکان پر ہے۔ اس بات کی گوائی دینا انڈیشرایک ہے ۔ اور خدار کوقائم کرنا اور زکو ہ ہے ۔ اور حتد مدھلی النہ علیہ وسلم اس کے رسول میں ۔ اور خدار کوقائم کرنا اور زکو ہ اداکرتے رہنا اور مربت افٹر مئر لفن کا چ کرنا اور رمضا ان شراف میں روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث میں مرقوم ہے کہ :۔

الاسلام ان تشهد ان لا الدالله وان محسل رسول الله وتقيم الصلاة و تولى الزيوة وتصوم

مر مفان وتح البيت إن استطعت إليه سبيلاه (مثلوة)

اور خرصان المدعلية و المام مير سبح كم تو گوائ دے كم الله تعاللے ك سواكو أن معبود الله اور تونى زقائم كرا ورزكوة و - اور خرصان كے دوز بے ركھ اور بہت الله كاع كرا گرتي بين اس كى طاقت ہے .

اور در مضان كے دوز بے ركھ اور بہت الله كاع كرا گرتي بين اس كى طاقت ہے .

الغرض الن دونوں حد مثوں ميں اسلام كے با نج اركان بيان كئے گئے ہيں ۔

## اسلام کاپہلا ڈکی

اسلام کا بہلا رکن کارطنیہ ہے۔ اسے بڑھے بنیرکوئی شخص اسلام میں مافل ہی نہیں موسکتا اور وہ کارطیت بہ یہ ہے:۔۔ لکر اللہ اللہ ہست اس ول اللہ

بِمَن مِنْ مِسُولَ عَدَّ صِلَّهِ النَّدَعَلِيمِ وَسَلَّمَ قَرُوا تِنْ بَيْ كَر :-يقول من شهد أن لا الله الا الله والله محسد رصول الله حم الله عليه النَّار (سلم)

یعنمن مان وهوبعدام ان لا اله الا الماد دخل الجنة دسلام بعن جن محف في مدق ولى سے کلم شراف بي فيد ليا ہے اس بير دورزخ كي اگ

کے سروارہا وراہ ہی کستاری میں نجر نے کارمیہ سے مستق یہ بیان کیاہے کہ:۔
" صلحه: معالوں کا مول منز لا الدالا الله محمد وسول الله
یف انڈ تفالے کے بینے وی معبورتیس اور فی س کے رسل می " رس کو کشش مرا ا

كورن تك جي اوركلم طنيه گروناکجی کے زرک کلم طیبہ سے بڑھ کر اور کوئی پیزنفع مذہبی جہ بچان -: ととりじり ک یا کلمہ باد کر نفخ اور کت بات نفنس بوالي ركن دين تسوسول مونهات (ولايت والرجم ساكل والمهم. حنم ساكلي عجباني بالاسام ا یعی ۔ اے رکن وی کل طید کو سمشیاد کرتے رہو۔اس سے بوس کو نفخ مندکوئی بات بس وص و بواكے بچيے بڑنے سے انسان ما تد بوجاتا ہے۔ گوروجی نے بریمی فرما یاسے کدرسول فارصلی الشدعلیہ وسلم نے کلم طب توحيد كا برجاركما سے جياك آب كارشاوسے كه:-بيغمب كلمه أكليا أكواك خدائ معنال اندراك مع محت ووه كمي نه جائے رج ما كو يمان الدي كروجى ني ايك اورمقام بركلم طيب سي متعلق بربال كيا ميك : یاک مطھیوں کانے کہ س واقعد نال ملاتے مویا معشوق خدا مے وا مویا تک اللہ جنم کی بان الاطالا) گورونانک جی نے کارطیت پر بڑھ کر اسلام فنول کرنے کا نیجرانسان کے مجھلے گئا ہوں کی معافی بال کی ہے۔ اور مثابا سے کہ اگر کوئی انسان کلمہ یر سنے بعد بھرگنا بول میں مبتلا موجائے توابیاشخص سنت کا وارث ن

ہو کے گا۔ جیا کہ گوروجی فرماتے کہ:۔ منہ تے کلمے آکھ کے دون دروغ کمائے

ا کے مخر مصطفیٰ سکے نہ تنہاں چھڑا نے رخ سامی میں ف بلات 10) ۔ وہ ۔ بین - جولوگ کلمہ پڑ سنے کے لید محبی وروغ گوئی میں مبتلار ہیں گے۔ وہ قیامت کے دن خدا تعالے کے رسول کی شفاعت سے خوم رہیں گے۔ الى لىلىدى گوروى نے يى قور دايا ہے ك :-دنيا دوزن ج سيران سو کيونک کلے باک جن کی کا واله ١١٦٠) گروجی نے بیمی فرما باہے کہ:۔ کلیہ اکھیاں ابیم کی ہوئے گنا ہول باک گوروی نے کلم طبیہ سے متعلق برجی فرما اے کہ :-こしいいいしいこんがはら (واره الجراد كالمحلم اصام) گورونانگ جی کے اس ارشار سے سلمان کہلا نے کے لئے کلم مزوری ٹا ہے۔ گردی نے کلم کے ساتھ ی اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی مفتن کی سے اوربر حقیقت ہے کہ بغراعمال کے کلمہ ، المان کی دسی صورت باقی ره جاتی ہے۔ جكد ايك باغ يا باغيرك بان كالغير موق ب صرح كرى باغ يا بغير كورسز رکھنے کے لئے پانی کی الله ضرورت بے اس والا الان کی آزگی اعمال صالح سے ہی وابسته ني اوركلم يرصنا بھي اسي صورت س مفيد بوسکت ہے كہ انسان جمال اس كے مطابق كالدنے كى كوشش كرے يغير اس الصالحرايان فاكر مروناتے۔ سكه كتب مي مرقوم ب كرمج معظر جانے والے لوگوں سے راستمي ایک براد به کلمه میصایا حاتات حبیا که مرقوم مے کر:

" مع دے راہ دے اک جگہ کودی ہے۔ ار اوتقول کسی

جہازال تے چڑھدے ہاں۔ سو او تھے جن نوں کلمہ بڑھانورے
ہن اوس نوں جہاز جا رصدے ہن۔ " دجن کی بھائی می شون کا اور بھی بعض دروانوں نے اس طرح کلمہ بڑھا جانا بیان کیا ہے ر ملاحظہ ہونائک
پر کاش پوربار دھ ا دھیائے ہے ۵ و گورونانک سور جود ہے ہم ساکھی ھے ۱۱۱ میں الغرض سیکھ کتب سے عیال ہے کہ گوروجی کے نزدیک کلم طبیبہ سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نفتی مندنہ ہیں ہے اور جو لوگ کلمہ بڑھے بین ۔ ان کے ساتھ تم گن ہو میں جاتے ہیں ادر جو لوگ کلمہ بڑھے کے بعد بھی گنا ہوں میں مبتلا موجائے ہیں۔ وہ رسول خداصلی الشّرعلیہ وسلم کی شفاعت سے نحروم مبتلا موجائے ہیں۔ وہ رسول خداصلی الشّرعلیہ وسلم کی شفاعت سے نحروم مبتلا موجائے اور ایسے لوگوں پرجنت بھی جوام ہوجائے گی۔ وہ دوز نے ہیں گر ائے۔ رہیں گے اور ایسے لوگوں پرجنت بھی جوام ہوجائے گی۔ وہ دوز نے ہیں گر ائے۔

اگوردگر تھ کو کسن میں کام سے متعلق یہ مرقوم ہے کہ :الله الا الله محسد رسول الله

الله الا الله محسد رسول الله

یف کوئی نہیں ہے قابل پرسش سولے اللہ

کے اور قراس کے رسول ہیں " رگورد گرفتہ کوئی سے میں ماکھی کے ایک مقام ہے میر مرقوم ہے کہ :-

ب من ما حدیث عام پرتیم توم ہے د !-، سو تی کلے پاک جو منے رب کلام ، وجزب کی بات اور الان اللہ و الله ہو۔ یعن کلم استی خص کو پاک کرسکتا ہے جو ضلا تعلقے کی م برایمان لانے والل ہو۔

# اسل کا دوسارکن

ناز

اسلام کا دوسرارکن نماز ہے۔ اور یہ سر مومی سلمان عورت مرد کے لئے فرض ہے۔ ایسلام نے دن میں یا نچ مرتب نماز بیٹے صنا فرض فزار دیا ہے۔ چنا پخر قرب ن سرانی میں نماز کی او اُنگی کے بارہ بین رتعلیم دی گئی ہے کہ :۔

افیمواالصاؤة ولاتکونوامن انه شوک بن مروق مین مروق مین مروق کی اواکرنے رمو ور ندمشرک بن جاؤگے ایک اورمقام برمروق م مے کہ:۔

واقتما لصلوة أن الصلوة تنهاعن الفحشاء والمنكر ولفكرالل

احير - (عنكبرت عي)

ینی۔ نمازت کم کرو۔ بی سے تم برقیم کی بائیوں اور برای سے رک جاؤگے۔ ذکر انجے سے بڑھکو کی گئے جزنہیں ہے۔ ایک اور مقام پر نمازیوں کے اجرسے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ :۔

اله قر آن سندلیدی عام طور پر نماز اور زکوه کا دو فول که اکمهای ذکر کیا گیا ہے نماز کا مطلب نام مینا اور زکوه کا مطلب دان دینا ہے۔ اور گورون نگ تی ہے این ایک مطلب نام دان کا اکمها می ذکر کیا ہے۔ چانی ایک مقام پر مرقوم ہے کی ہے ایک دان کا اکمها می ذکر کیا ہے۔ چانی ایک مقام پر مرقوم ہے کہ ا

اِن الذي ا منوا و عد لواالصلحت واقام والصلوة واقرال الزكوة للم اجرهم عند ربطم ولاخون علي ما جرهم عند ربطم ولاخون علي ما ولاهم بيجز نون و ربع ، غلي ما ولاهم بيجز نون و ربع ، غلي اور نمازي اواكيس و زكوة بعى دى ال ك لئ ان ك رب العزت كى طوف سے برا اجر ہے انہيں كوئى نوف بن بوگا۔ اور وعنم .

قرآن شرات مي نماز بروقت اداكرف كاحكم بهي ديا كيا ب جيساكم رقوم عدا المعالمة ان الصلوة كانت على الموسان عمايًا

مرقومًا (نساء عُ فِي)

یعی - خاز ادا کرتے رہو۔ بہ نماز مومنوں کے لئے بروقت اداکرنا ضروری ہے نماز سے متعلق المنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ ارتثادہے کہ ا

الصلن معراج المومن - من نزلت الصلوة متعمما فقد كفر

یعنی نمازم کمانوں کامعراج ہے اس کے بغیرو کوئی روحانی ترقی کر بی نہیں سکتے ۔ وشخص عمدا ایک نماز میں ترک کرتا ہے وہ کنزی صدیک بینجے جاتا ہے مصور نے ایک اور صدیث میں یہ فرمایا ہے کہ :-

ان بین الرجل وبین الشرک والحفرترک الصلوة بهلم)

بعتی ایک مؤل مرداور کا فرکے درمیان امتیاز بیدا کرتے والی چیز نماز
ہے۔ بجا سے اختیار کرلے وہ مؤل جو ترک کردے کافر۔
ایک شہور کے دروان مربمبادر کام کی شگھ جی ناجر کامیان ہے کہ:۔

« صدارة نماز اسلام کا دو مرا دکن ہے بہنت اور احادیث کے مطابق برسلمان کے لئے یانچ نمازی روز ازاد اکرنا خروری ہیں ۔

(Y-NP 550 W)

گوروناتک جی اورنساز ب کدکت اور گورو نا نک جی کے کلام سے یہ بات واضح سے کہ کورو نا نك جي نمازك يابند تھے اور اسے خلاق كے تك رسائی عامل كرنے كا ذرابع عانة تھے۔ چانچ آب كارشاد ہے كہ:-ا كون سنتا بدن كى بافئ ابير من رتا مايا خصم کی کرولے لیندے جن کرایک وصایا تنبه كر ركع بنج كرساتهي ناؤل نتيطان مت كث جائي نائك المحيد وله به طين مال دهن كت كرسنيا في وموالك مواكم المك كوروجاني الني اس شعدي تيهم (عيس) اوريغ (باني) كالفاظ استغمال کئے ہیں ادر جھی سکھ ودوان اس پیتفق ہیں کہ ان ہیں رمض ا سراف کے روزے اوریا نج تمازی مذکور می ر ملحظہ ہو مہان کوش و ٢٣٢٩ شبدار فقاكورو كرنته صاحب ميع - كورو كرنته صاحب منزع بنثت ناؤان منكه والع يمرَّم كياني نين سنكم مسلما . مرى داك مرَّم نيد - عاد سكى زرَّم طام باني بركاش ه ٢٠٠٠ - گورونا تك درشن م٢٠ \_ كوروگرنته كوش م٥٢٥ ونيره) كورونانك جى كے اس فركے معنے كوروكر نتھ صاحب كے اردو ترجم س مندرم ول الفاظين بال كي كي بيكر :-وی لوگ سے صاحب کے منظور نظ میں اور وہی اس کے مقبول ہی جواس وحدہ لاکشریک کی عبادت کرتے ہیں تين روزے ركھتے ہيں الن خازي بر سے ہيں۔ اس نسبت سے شیطانی وساوی سے اللہ محفوظ رکھے۔ ناکھاس فرماتے بری کری راہ مختصافہ بی عرایک کام کے لئے با

مرسكة بن يم كوكب فرصت بي كدايين اعمال يامال كاس ميميكين وكوردكر نقدما مياردوزهر وتوالمعاويا سورْسی بریان جی بای کرتے ہیں کہ:-و گورونا نک صاحب سے فرمایا کہ یائج وقت نماز ادا کرتا ہے سور اس کے گواہ میں۔ برنیس روزے اس کے محافظ بي ايخ وقت نماز كے ساتھ اگر ثابت قدم رہے اور تيس روزے رکھ توال كا مول ابت رسے تواس كا موقع مشيطان كاش مل كاراكران يدر شاكر ربع كا فدا تغالے کے راہ کی یہ ابتداء ہے " رہے ساتھی مری گورونا تک جی طال لين-" منا زير هـ . دوزے ركے اور كوٹ يد قلع نز مارے - دو مول كامن نه كلائة تويفاز دوزه بي مصلح بي الرصل مي م مص لے والے جائیں تو کھا زسنور جائے گا اور لذت بھی ہوگ۔ ا كرنما أوزه ك بعد دوسرول كاحق كها في كالولونك الايجال. مرحال ـ سوندُه ـ عاصل - كيسر وام مي دُالاكيا - يرمصالح بندي مسالح عی گئے۔ وام کے کھانے ہی اور وام ہو گئے ۔ ادر کھانا ہی فالغ بوگيا ٤٠ رجم الحل سري كورون تك جي ١٩٥٠

تمار باجاعت اورگورونانگ جی
علام نے ہر فرض نماز کوجاعت کے ساتھ بیٹے ہے کا مُکم دیا ہے۔ اور کلم
کے اس کام کے بیش نفر سرسلمان سڑدع سے ہی مساجدی نمازی اداکرتے
ہے آرہے ہیں۔ گوردنا نک جی نے اس سلسلہ ہیں یہ بیان کیا ہے کہ:۔

ج۔ ص عت جی کر پنج نمساز گزار باحبول باد خدائے دے ہوسیں بہت خوار رج سامی بی فی منی مشہ م<sup>24</sup> وجنم سامی چھا پر تھے انداز بی نا ع مجھ کرنام دی پنج نماز گزار با جھول باد خدائے دے ہوسیں بہت خوار گورونانک جی نے اپنے کلام میں پیچے قاضی کی تعرفی مندرج ذیل الفاظ میں بیان

-154 8

سوئی قاضی جی آپ جیا اک نام کیا آدصارو ہے بھی ہوسی جا کے نہ جاسی سیا مرجن حا رو پنج وقت نماز گزار ہے پڑھے کتب فرس نا نائک آ کھے گود سدسی رمہد بینیا کھا نا

د سرى راگ محلدا طاع )

گورونانک بین نے نارک الصلاۃ لوگوں کی نسبت پفرما یا ہے کہ،

ل - بعث برسے تنہاں جو توک نماز کریں

کچھ تصور ابہتا کھیا ہیں سے معرب کمی ولائٹ وال ۱۲۵۰)

گوروی نماز کو توک کو دینے والول سے معلق بریجی فرما یا ہے کہ ، ۔

حضرت جو فرما یا فوت کی مبخص کتا ب اب کے خارال نے ملک بھلے جو راتی رہن سجاگ دق بانگ مذیا گئی سے رہن بنجاگ دق بانگ مذیا گئی سے رہن بنجاگ

سنت فرض من منی ندمنی امر کتاب

دورخ اندر سار مین جمیدن سینین حارده کمآب رحم ساکهی دایت دالی سند)

یعن- انخفرت صلے الله علیہ وسلم کا یہ فوٹے ہے کہ بے نمازی لوگوں سے
کُتے بھی ا جھے ہیں جورات بھر ہاگتے ہیں وہ با بگرسنے کے بدی نہیں جاگتے یعنی نماز
سے نیند کو بہہ تصور کرتے ہیں۔ وہ نسنت مانتے ہیں نہ فرض نہ امرکتاب یعنی
زندہ کتاب ہے ہی ان کا ایمان ہے ایسے لوگ دوزخ کا ایندھی ہیں۔
گورو گر نفق صاحب ہیں بے خاز لوں سے تعلق یہ بان کیا گیا ہے کہ :۔

فریا بے نمازا کتیا ایم نہ بھی ریت کبھی جبل نہ ہیا پنجے وقت میت اکھ فریل وصو ساچ صبح نمازگزار

ج سرسائیں نہ نوی سوہرکپ آنا ہے مورسائیں نہ نوی سوہرکپ آنا ہے مورسائیں نظر ایک سکھ ودوان نے گوروگر نتھ صاحب کے اس شید کے بیش نظر میں بیان کما سے کہ ہ۔

ال مندرج بالاشلوكول مي فريدجي اسلاى تمازي يربين كان مندرج بالاشلوكول مي فريدجي اسلاى تمازي يربي المرايخ كانتها المرايخ كانتها المرايخ المرايخ

اسلامی نمازی بر رکعت یک دوسید که لازی بی اور دونون مرتب بیشانی کوزین پد د کلاجاتا ہے۔ ایک سکھ ودوال سوڈھ برق بجھ شکھی نے سکھوں کی عبادت کا طریق بن تے ہرے تکھا ہے کہ: " یہ سمجہ لینا ضروری ہے کہ بُند نال دو مرتبہ بار بار زین پر مرر کھنے کو کتنے میں اور بر بذنال سوائے ہوائے واصر کے کی ادر کے حضر مراسر ما مند ہے ازر فلا تحالے کے حضور بندنال اسی طریق سے کرفی چا ہیے۔" ( پر تکھ درشن صلا دیا جر) نانی اداکرنا لادی قرار دیتے ہیں۔ اور نرط منے والول کا سر منبڈیا کے نیچے ملانے کی سز المجویز کرتے ہیں۔"

(ست گربنال بورکچی سے یاتی هذا)

سکھ کتب سے بیامر واضح ہے کہ گوروجی خودجی نماز کے پابند تھے اور وضو کرکے نماز اداکیاکرتے تھے۔ اس سلسلہ بیں حتم ساکھی بھائی بالامیں بیمر قوم ہے کہ:۔
" بابا المحے کو ابویا اورائے کروضو کرنے لنگا اتے قبلے ول کھر ابویا"
د حتم ساکھی بجائی بالاطالا)

ا بکے سکھ ودوان نے گورو نانک صاحب کا نما زیڑھنا مندر ہے، ذیل الفاظ میں ابیان کیا ہے کہ :۔

تاریخ بی مرقوم ہے کہ جب گورونانک جی نے کرتا ر پور میں اپنے رہنے کے لئے مکان تعمیر کروایا۔ تو اہل اسلام سے طریق پر اس کے ساتھ ملحقہ مسجد کھی نوائی اور اس می برسی کمام العملاق بھی مقرر کیا۔ جب کے مرقوم سے کہ:۔

" سبب کشیگ وباعث مخاصمه ابن اسلام ای بودکه بابامث ار الیم تصل مکان کونه مید بناکرد وامام رائے میازمشغول می میدمقر نمود و وی اسلمانان برائے نمازمشغول می

شور" (عرت مرام)

سلطان يوركا واقعه

بعض لوگ سُلطان پوری بیش آمرہ واقعہ سے بینیجافذ کونے کی کوشش کرتے ہیں کہ گوروجی اصل می نماز کے قائل نہ تھے اگر سلطان لپر کے واقعہ کو درست بھی تسلیم کرلیا جائے تواس کے مصنے صرف یہ ہیں کہ گوروجی کوریا کاری پسند نہیں۔ ادر اکھنڈ بایڈ بھی رد کیا جائے گاہی نہ تھی۔ ادر اکھنڈ بایڈ بھی رد کیا جائے گاہی

له ایک مکھ وروان بان کرتے بی کہ:

« بو علطی گوروجی نے تواب کی دور کی وہ یہ تھی کہ وہ و توں ( نواب دولت خان اور قاضی) کما زمید سنے تھے لیکن ان کا دل ضا تعاہ لے کی حضوری میں صاحنہ نہ تھا ان اروکس کرنا پالچھا کونا کہ تن کرنا یا صف صلح دعیا ن جرائے یا مراقبہ یہ جانا پہلتش کرنا یا بچھا کونا کہ تن کرنا یا صف صلح د ذکر النی میں شخول میونا ہات م کام گویا کہ خذاتھا ہے کے قرب اور مجت کی کوشن عب سروع میں تروع میں تروع کی اند بہتی تعقیل ہے کا کام گوروبا ہے نے الد اتفاق نے کے حکم سے شروع کی تا تو بہتی تعقیل ہے کا کام گوروبا ہے نے الد اتفاق نے کے حکم سے شروع کی ہے ۔۔۔ کی تو بہتی تعقیل ہے گا کہ کام گوروبا ہے نے الد اتفاق نے کے حکم سے شروع کی کے ۔۔۔

بھی دا بورو کی طنوری برک یا نے

 نیز ریاکاری کے رقب حقیقت کارقر مراد نہیں لیاجاسکت کینو کو سلطان پورکی روایت لیوں بیان کی جاتی ہے اور نمازیں شائل لیوں بیان کی جاتی ہے کہ گوروی و بال نمازی جے کے لئے مجد میں گئے اور نمازیں شائل میں مے حرب نمید نماز اوا ہوگئ تو گوروی کو کشفی طور بیر مجیوم ہوگیا کہ یہ نماز ریا کاری کی ہے جیسا کہ گیان گیائی کی کہ شکھ ہے نے لکھا ہے کہ ب

ستاده مبت جكر نصف تماز كيا قلب نواب كاكشف راز الله ( تفاريخ كود فالعداد دوسة )

ادر گردوجی نماز هجوز كرعليمده مو گئے رہيں اگر گوروجی نماز كے سرے ہے به منكر مبت تق انہيں سجد ميں جلنے اور فحاد ميں شامل مونے كی چذال صرورت زخمی ربا كار نما زليل سے تعلق تقرقر آك مشرلف كارنا د ہے كد ؟

فويل المستملين الذين هم عن صلو تقه مساهون "

م ایم که دروان نے می سدی بربان کیا جا کا گوروی نے سعان پوی نازادا کا تھی بہا کہ مرقوم ہے کہ:۔ " کیا برجانی کا بات نہیں کہ لور دی لطان و فرات نوان دراس کے نافی کو گردوان کی منہ کہ بر کھی کہتے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اور جو کچھ کرتے ہو وہ اسلام کے فلادت ہے اور فور پر دولا کے کہ کی کی لئی اور ال کے یہ کہتے ہوا گرقم ملمان ہو تو ہا رے ساتھ خار ہوا تھو گوروائک کے درجی درجی در مان ہی پڑھ درے تھے بلکہ ای فود غرفول میں منتی تھے اور اسلام کی برایت ہو عمل ہواز تھے۔ " در اجار شریخیاب ، رنوم روس ۱۹۷۸) کو یا کو سلطان پورکے واقع میں گوروجی تے تی زکار و نہیں کیا تھا۔ جگ نواب اور اس کے قان نی کو اسلام کی برایت برعمل کرنے کی فیقین کی تھی۔ " در اخار شریخیاب ، رنوم روس ۱۹۷۹)

گوردجی نے اپنے اس سنبد میں پانچ جمالی نمان وں کے ساتھ پانچ روحانی نمائی بھی بیان کی ہیں اور می حقیقت سے کہ انسان کا ہم اور روع وولوں جب بھے ضرا تعاملے حضور جھیک کر نمازی ادا نہ کریں تو نماز کی تکمیل منہیں موسکتی

شدارته گوردگر نخ صحب می گورونا بک جی کے کسی ارشاد مربیر قوف دیا گیا ہے کہ :- " آپ نے نماز کے بانچ نام رکھے میں بینی نما زصبے ، نما نربہ بی ، نمسا نر دیگا۔ نما زمن م ۔ نما زخفت ۔ ہم بھی آ ہے کو بانچ نام بتاتے ہیں ۔ بچ کی ۔ صلال کی ۔ خیر کی ۔ نمیت رہاس کی ۔ ادر صفت ثن دکی یہ رسل نے گوروگرفتہ صاحب صلال)

اگرکسی صاحب کے نز دیک گوردی کے اس ارثاد کے معنے برم کہ کے بولئے والے در میں اس کھنے والے ادر صفرة

تنامكرن والے كو يا فخ فمازى اواكرنے كى صرورت نہيں توم اس كى سخنے على موكى عصر تواے دیمی تسلی کا ایسے کا کدا سے نت نے کی مقررہ بانے انال جن کے بانے ہی اوقات حربين بيشيخ عجى عزورت افي درب كي -الك كه ودوان رسم طاريل كه :-

" گورانی میں ہم ... مسلال کے ۔ ... بیغمرول نمازدل ... دوزول وعيره كى مخالفت كم مى ويجعق بس اكر عكرتو ال کی تعراف ہی کی گئی ہے۔ اورع.ت سے اوکیا گیاہے۔"

در آلدمنت میاجی امرت سریخوی ۱۹۲۲ )

(Knight)

گورد گینه صاحب س رما کاری کی نماز اور حقیقی نما زکا مواز ذکرتے ہوئے -: 501800-

> ہم مکین خلافی ندے تراجس می کھاوے الندادل دن كو صاحب زوريني فرطف قاصی بولیا ی نہیں ہوے روزه وهرع غازگزارے کلمه بیشت نه بونی سنز کعبہ گھٹ ہی بھتے کوئی مناز سون عج نيامي بجارے كلمه اكله جانے بالخور مس مصل محماوے تب قدر در مجانے خصم محیان زلس کرجیاں سی مارسی کریسکی! آب جنائے اور کومانے تب ہوئے ہوت کورکی ماق الك عبك وهرنان نامي رهم يجهانا کے کبیرست محدود کے دورخ سیول من مانا

#### تمازحاره

ہم مسلمانوں یں ہر وائی تورت اور مرد کے مرفے بیراسے سپر دفاک کیا جاتا ہے۔ اوراسے تبری آثار فی مقبل اس کے لئے ایک نماز بڑھی جاتی ہے جے نا زجارہ کہتے ہیں

نمازجنازه اورگورونانک جی

كورو كرزة صاحب بى ناز جنازه كا بجى ذكر سے بساكم كورونانك جى نے ذمال ہے کہ:- کے عفی گفتہ بیش تو در کوش کو کرتار مقا كيركئ توب عيب ندور وكار وُن مقام فاق تحتین دل دانی م مر موئے وزائل گفته ول میج نه وانی زن بسرىد بادران كى نىيت دستگر الم بقتم كن از وارد جول مثور تكيم والمانك یتی ۔ میری ایک عرف اپنے مالک اورخانی کے حضور ہے۔ اے فداو ندکیم قوى اور بياب عين عيمات مدن دل سيتن كراب كر دن تقا فافى معدد له يسر - بدراور داوركوفى عي منكرى نبين كوملين محد اورم جارا ہمزی وقت موکا تواس وقت ہوری فاز بھا رہ بڑھی جائے ا إدريع كراس شدي مذكوره لفظ تكرك معن شراري كروك والمنقاب -: 50:20 04. التجيرونازه وه خاز جدره وفي كية وقت يرعد بن"

( فلرق كورة والتو معدد ما

ایک سی محدودوان نے اس شبد کی یہ تشریع بالی کی ہے کہ:۔

اذان ربائك،

ہم مسلماذ ل میں نماز کے ساتھ ہی اذان یا بانگ، دینے کا بھی درستورہے۔ اور اسی درستور کے مطابق ہر مرحد میں دن میں پانچ بار الله احد کی اذا نیں بلند کی جاتی ہیں بلکماذان کے ابنے نماز فرض باجاعت ادامی نہیں کی جاسکتی ۔ چنانچرا کی سیکھ و دوان رقسم طراز مہی کہ :۔

اذان نماذ کے لئے لیکار جو مجد کے مینا رہے المبحد میں کھڑے ہو کہ اور اللہ کا اور کی اور اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا دواج حضرت محموصاصب اصلی المراز علیہ وسلم کے زمانہ سے مشروع ہو گالا اللہ کا حضرت محموصاصب اصلی المراز علیہ وسلم کے زمانہ کے دان کا رواج حضرت محموصاصب اصلی المراز علیہ کو کے اور کا نول میں المکلیال میں المکلیال دیا کہ دینے کا حکم ہے۔

گنے بشانی اور مورت کواذال دینے کائی بنیں ہے ۔ (باد کو قد ۱۲۰)

الله اعبر الله اعبر الله اعبرالله اعبر

اشهدان محسدر ولايله اشهد ان محدر ولايالله

حى على الصليَّة حى على مباليَّة حرعل الفلاح حرعل الفلاح

الله اعبر الله الحبر لاالله الاالله

گررونانک جی کے سوانی حالات سے واضح ہے کہ آپ اڈائیں ( بانگیں) بی دیا کرتے تھے بھائی گررواں جی بیان کرتے ہیں کہ گورونانک جی مح معظر حب تشرلف ہے گئے تھے۔ تو آپ نے یہ سفرا ذائیں دیتے ہوئے طے کیا تھا۔ جیسا کہ ان کا بیان ہے

با بھیر مکے گیا بیل بیٹر دھارے بن واری عظے بھ کتاب کھے کوزہ بانگ مصلیٰ دھاری دوا کھنٹی ا

مرميكان ني كالملي يربان كيا بي كرد

" جب کھی موقعہ ای گورو ناک جی نے عرب کے سغیر رصلی اللہ علیہ وسلم)

كوة نفوال مانول كالرح بانك بي دى" ديان اتان حارق علا)

جنم سا کھی بھائی بالایں ایک مقام پرگوردناتک جی کاکافول میں انگلیال ڈال کرانگ مینا بھی مرقوم ہے۔ جیسا کہ کھا ہے کہ:۔

کن انگلیال پائے تب نانک دتی بانگ

جتنى المت جمع سى سى بوتى كرجانگ دېزىكى بعالى باوت ١

مع ك اذال يم الى مع م وومرتم الصلوة خير من النوم و مازنيد سه مبتر ب-) يرصابان مع

مشهور سکھ بزرگ بھائی گوروای جھنے گوروج کا لغداد مشرف میں اوال دینا مندرج زی الفاظیر بان کیا ہے کہ ا

الم اخدادنول اسر مائے کیا محانا! اك إما اكاني روب دوما رابي مردا نه! وتى الك خاز كرس سمال تعيا جب نا : دريخ يشيُّ گورومی نے لغیادمٹرلف ہیں اہلے مؤثر انداز سے اذان وی کہ لوگ اسے شن كر ديك ره كئے۔ إصل بات يہ سے كده با بك كوروجى كے دل كى كر أ تو ل سے تكلى تقى

اور ول سے جوبات نکلی ہے اثر رکھی ہے بھی وروانوں نے دوگوں کی اس حرانی کو ا بات برجمول كرنے كى كولشىش كى مے كه كوروى نے كوئى نغير اسلامى ا ذان كى تھى حالاك دنا كے كي خط س كھىكى عيراسلاى اذا ن كاكول وجود بنى ورن بى تور كھول كے ال

ا كى غراسانى اوال كاروائ سے صحور اوال با نانگ كيت بول - جائولفن ك ودوانون نے بان کامے

« گوروجان لوگول کے دلول کی سائی کوجا نتے تھے اور انسی محطانے كى يورى طاقت ركة تق دالله كورى بوك ك نول يرا تقريك ا وراسمال کام و دکھیکر بالکل میطرح اور اسی سرمیں آپ نے بانگ دیا بشروع کیا جی یں کہ سلمان بانگ دیے ہیں۔ آپ نے الشداكير د خداتع المراسي سي كها . لااله الاالله (خداك سؤكوتي معبورتہیں) حی علی الفلاح ریکی کے لئے کھڑے بوجاڈی بھی کیا۔لیکن معسدرسول الله : كما اور بلك كے سخ مي سني بي كے يا عي بول كراذال خم كردى JE1 225

ست سرى اكال

ہے ہوں نام کھ کھر ہے نام پریمو کریال جو سرنگ جیال خلاتها في كويرًا كنا- اسے بركها كركوئي اور الله نبس مع سوائے الله كے ليكي كے لي كورے بوعا و فاك الكے تعلق كے لي كورے ہوجاؤ۔ یہ کہنا گوروجی کے اپنے عقیدہ کے خلاف زتھا۔ ڈکر دنکھ کاستان ا بک اورصاحب نے ہی کچرمیان کیا ہے۔ ( الماصف ہوجیون کھا گورونانگ جی مااس) فداكاتكر سع كم إنك كاكر صفة توسكي ودوانون في كرونانك جي كعقيده كے مطابق تسليم كرايا سے اور لقبير حيّر ہوان كے نز ديك گورو نانك جي نے برُ حاتمادہ گوردج سے تقریاً بینے دو صربال بعد گوروگر ندستیکھ جی کے زرایے وجود میں کا تھا۔ ( طاحظ ہو وہم گر نتھ مث ) افسوس كر لعف سكھول نے ہمار كا اذا ك كو بكار نے سے بھى وريغ نبي كيا حالا تكركو في مهذب انسان كسى ذمب كي تعليم كواى طرح بسكارتا بستاني كرتا اور فروسكي بى اس بات كونال بندكرين كے كدان كى كى باق بى اس طرى روو

گوروجی نے ریا کاری کی اذا نول کولیسندنہیں کیا اس ارہ بین آپ کا ارشاد ہے کہ ،۔
ملال بانگ شماز کر اہ نس کریں پیکار
خلفت کو کر سنا مُدے لیے مذابی سالہ جہ کہ ایک سالہ جہ کہ اور گونتے صاحب میں اذان و یف کا حکم مندرج زی الفاظیں دیا گیا ہے :۔

گورو گرنتے صاحب میں اذان و یف کا حکم مندرج زی الفاظیں دیا گیا ہے :۔

بر عمل مجبور کرو ہتھ کورن مذابی کے درہ فرائے اک پوجے دیمو یا نگال مذائے اک پوجے دیمو یا نگال مذائے اک پوجے دیمو یا نگال میں میں ادار کی اور میں دار کے دار کی اور میں دار کے دار کی اور دار کے دار اور میں دیمو یا نگال میں دیمو دار کے دار کی دار کیا گیا کی دار کی د

بنی برعمیال چیور کرا تھ می کوزہ لو اور وضو کہ کے اور خلائے واحد کی شاخت

كرك اذانى دورتبتم ركت والے قرار باؤگے۔

اسلام کا تیسارکن!

اسلام کا تیسار کن زکارة ہے اور یہی ہر مومن عورت اور مرد می فرض ہے۔ اس بارہ میں قراسی مشراف کا یہ ارشاد ہے کہ :۔

> الق النعي المنوا وعملوا الطّلحت وا قا موا الصلاة وأتوالزكلة لهم اجرهم عندرهم ولاخون عليه مولاهم يحزنون ، والبرة ع بيّ)

یی ہولوگ ایمان لانے کے بعد ایمان صالح بجالائیں گے، خاذیں پڑستے رہی گے اور زکوہ دیتے رہی گئے انہیں ال کے رب العربّ کی طوف سے اجرملے گا۔ نہیں دکوئی توف ہوگا اور دیخم۔

قران شرفی می غربیرل اور مکینول دغیرہ میا ہے اموال خری کرنے کی تلقین مندرج زیل الفاظ میں کی گئی ہے کہ :۔

وإتى المال على حبه ذوى الغربي واليستا في والمسك ين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام المصلاة وأتى الزيارة (البعرة عن ب)

قر آن سراهنی میں اس امری بی وضاحت کی گئی ہے کہ مال کی پاکیزگی کے لئے زکوۃ کی ادر کی اللہ وسلم کوارشا وفوایا۔
کی ادر کی اللہ وسلم کوارشا وفوایا۔
سے کہ :۔

خد من اموالهمصدقة تطهرهم وتركيهميها وصل عليه مان صلوتك مك لهم والله سميع عليم وصل عليه مرد تربع با

یعی - راے بی ان کے اموال میں سے زکوۃ وصول کرو۔ تاکدان کے مال کو پاکنزگی حاصل مواردہ تودیسی مزک بی سکیں اور تیری وعالیں لے کیں الطرت لالے سننے اور جاننے والا ہے۔

رسول فلا صلے الله وسلم نے زکرة سے متعلق بربیان کیا ہے کہ:۔
ان الله افترض عليه حصدقة في اموالهم

توخذ من اغتیائه حفاتری فی طفراشه مده دوبره یعن دالنّر تفالئے تم پرفرض قراردیا ہے کہ اماد سے ان کے اموال کی زکوہ دول کر و اور پھے اسے عزباد میں تقسیم کردو۔

سرواربها در کائ سائھ جی ایجہ فراتے ہی کہ:۔

« اپ مال میں سے خدا تعالے کے نام بہ جو حصر نکالاجائے اسے
د کوۃ اس لئے کہا جا تا ہے کو و حصر دینے سے بعتبہ مال دولت پاک
سرجاتی ہے۔ قرار ن سرلون میں زکواۃ کا اوا کرنا وہنی اصول ہے۔
جو مال ایک سال قبضے میں رہے اس پرزکواۃ وینا صروری ہے اس
سے کم عرص کے لیے نہیں۔ " دہاں کوش م ۱۲۹۵)

زكرة اورگورونانك.ى

گورونانک جی نے زکرہ سے متعلق بھی بربت کچے فرمایا ہے۔ گوروجی کے نز دکیے برخض کے لئے میں صروری ہے کہ دوانی کمائی یں سے ویوں اور نادادوں

کائ اواکرتارہ جولوگ الیانہیں کرتے گوروجی کے نزدیک و سخت غلطی نوردہ ہیں اور اپنے لئے بخات کے وروازے بند کرنے والے ہیں .
گوروجی نے کس ملسلہ میں فرمایا ہے کہ ہ۔

کال کائے کچے ہجھوں دے

دیوے ولاوے رضائے خدائے ہوتا نہ راکھ اکیسلانہ کھائے تحیق دل وان دہی بہت جائے جاکھ کھائی۔(۱۸۰

گوروجی کا برارش دور سری کتب بی بھی موجود ہے ، طاحظ ہو جنہ ساکھی بھیائی نی نگھ میں ہے۔
تواریخ گوروفا لصہ مقص ہے ۔ سورج دے جنم ساکھی ہے ہم ، گورمت انہائس گوروفالصہ انہائس گوروفالصہ انہائس کوروفالصہ دو 18 میں انہائس کوروفالصہ دو 18 میں ناکس بید کاش انڈار درصا درجیائے سالگی رسیدا)
گوروجی نے اپنی با نی بیں زکارہ کی ادائیکی کی طوے خاص طور میرزور دیا

م اور فرمایا مع که:-مع قال کار سال سری د

پیٹے قبول رکاۃ سو دایدے ہے کمائے روز کا گراہ المستنا ایک درمقام پر گرروی کا برارشا دہے:۔ ل۔ است برسے تنہاں جو زکاۃ نہ کڈھورے مال

وصكا پونال خيب دا بوندا سب زوال د جن ساكل بال من ساكه مدد، جن ماكل چار توانداد وال شد) گوردمی نے اسبار میں بیعی فرمایا ہے کہ

وے نہ مال ذکوہ جو تس داسنو بیان با

اکے تال لیون پھرلٹ اکے آفت پیاف با

نہ وہ راہ خدا رے نہ وہ خران جہان

وانگوں صاحب رہے وے سب لیطلی تیک کو المیان کی مشرائطیں شامل کیا ہے گویا کہ گوروی کے زکاہ کی اوائیگی کو المیان کی مشرائطیں شامل کیا ہے گویا کہ گوروی کے نزویک المیان کی تکمیل کے لئے ذکوہ کی اوائیگی اشرمزوری ہے۔ جولوگ ذکوہ اوائیگی اشرمزوری ہے۔ جولوگ ذکوہ اوائیسی کریں گے ان کا المیان محمل نہیں ہوسکے گا۔ ہمبارہ ہیں گوروی کا یہ ارتشاد سے کہ:۔

نام وال اکشنال ورُه بر عبات سوجاگ و دراد (واد) این :- نام وال اکشنال ورُه بر عبات سوجاگ دراد (واد) این :- نام وال اکشنال نام می مرقدم به کدمد میذ نثر لعن می گورونانگ جی پرزگوه میملی سوال کیا گیا نظا که:

مال زکاتی ہو دیوے ایم بھی کس صاب کتی مال زکان ہو دیوے ایم بھی ایم کھی سودھ کتا ب

گررونانک جی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ :۔ مال زکاتی بو پچیها تس دا سنو بال سب گردامال شارکه دموعی عل حد آن د ہو کی بھی نروے سے تا ں بسوعی دے الس يرق م فر تحقيقة تال جا على كميول كلف رك (19h ) (19h ) (19h ) (19h ) المصدر مي كورونانك جي كايدارشادي يوجود ع كه:-ا بجن ہویا کہ جومایا این جان کے گئر رکھی دی ہے۔ سو مردے سمال ہے اربی ونڈ کھاندے بن سوکر او محال بن ر مزیا کی باؤین اگر و ۲۲۰ سودُسی مربان جی بال کرتے ہی کہ گوروی نے سے بی فرطا پھاکہ :۔ دد اے فاضی ضرائے رسول وا فرمایا الوج ناضی مال نال بارنا ہی كنا- ال خدائ وي راه دينا ل خذا نال واصل مع وس يرخداك نول دل دی فیت نال بارکرن اید فدائے دا راه ب" جراح کرنائے

دسوال جھتہ اوا کرنے والے گدوجی کے نزدیک اپنے مال کا دسوال جھتہ دینے والے لوگ بغیرکی دوک و کے کے جنت کے دارٹ ہول گے آپ کا ارشاد ہے کہ:۔

منو تاضی رکن دین پنج نصیحتاں ایم انشدری کر بندگی پنج بولیں نسس ڈیم انشدری کر بندگی پنج بولیں نسس ڈیم کی کی در مشخت کار کھا ڈ کھوا و کھٹ کے کر در مشخت کار نکھ سکھ یوے پسینٹر ایم یو کھا نا سار

وسوال حقر اوس تھیں راہ رب دے وہیں الى سمج ياوے بيت سو سيح حققت الله الرياليوناورا جنم سا تھی بھائی بال میں آئے کا بدارمثاد درج ہے کہ :-سنو قاضی رکن دین جنع نصیتاں لیے هيرو راء ننعطانداسي مفتقت المهم باحول الله دی بندگی چیروعل لبکار در گاه کیا جانیے ناک ایما سار كرو منقت زبررى سى الخاويو كار نکھ سکھ یوے پینٹ امون کر و ایار وسوال حصِتما وكرانها راه رب دى ديمه اور دراج بهشت وا راه حقیقت ایم روز کاواران دارا ال مر دو حوالہ جات سے عیال ہے کہ گورونا تک جی کے نزدیک اپنی معنت كى كما ئى سے با حصہ خداتى كے كراہ س فوج كرنے والاانسال لغركى دك

ولك كيمنت كاوارث بوكاء

## الله كا بوتفادكن!

رمضان سر لیب کے روز ہے

اسلام نے چی تھارکن رمفان سرلف کے تیس روز ہے مقرد کئے ہیں اور نی

سر تندرست اور تھیم سلمان پر فرض ہیں اگر کوئی ہماریا سفر پر ہوتو اس صورت میں

اسے بر رعابت دی گئے ہے کہ وہ بعد کو روز ہے رکھ کران کی تحداد لوری کرسکتا ہے۔

اس بارہ ہمی قر آن شراف کا بیارش دہے کہ :

عت عليه مالصيّام هما عتى المّنزي مِن قبل مله عليه مالمعدودات فمن على مله على مدودات فمن على مويضًا اوعلى سفرفعدة من ايام اخرط.... ميديدا والله بدي الميسر ولايريد بهم العسر ولايريد بهم العسر ولايريد بهم العسر ولويريد بهم على بيريدا والمها المناسلة بين المناسلة بين

رسول فداصل الشرعليروم فرماتي بي كرا-

رمضان شراف کے رفرزے اور گورونا نکت جی گورونا تک جی نے اپنے کلام میں میں روزوں کا رکھنا بھی ضروری قرار دیا ہے اس باره بین آب کابیارشاد ہے کہ :-

تیبرکر رکھ بنج کرماتھی ۔ ناول شیطان مت کٹ جائی رعوالی دو الدون کے معنے تمام سیکھ وروانول گرونانک جی کے اس ارشاد میں متعمل افزو تیبہ "کے معنے تمام سیکھ وروانول نے دمضان مثر دونے کئیں روزے ہی بیان کئے ہیں ۔ جانچ سردار بہادر کام بن شکھ جی ناجر نے بیان کیا ہے کہ :۔

یہاں میں روزے اور بانج نماذول کا ذکر ہے۔ (مہان کو رائے ۲۲۹۹)
سیدار مقد گورو گرفتھ صاحب میں اس اسلامی میر مذکور ہے کہ ا۔

و تونے تیس روزے رکھے اور بائے مُنازی ساتھی بناکر ڈھیں کین دکھیناجی کام نام شینان ہے وہ کہیں سا رے اعمال کوئی ضائع ذکر دے لین ای امرکاخیال رکھاجائے کرصر حت مشرع ہی پوری ندگی جائے اور دل سے مشیطانیال ندچیوڑی جائیں تنم نے توثوت کے راست نر پڑکریماں سے چلے جانا ہے ۔ پھر دولت کی لئے جمع کی ہے یہ " دشدار تھ کور کر زماج دستے"

ادانہ کرنا گرونانک جی کے نزدیک میج طران ہیں ہے گردونانک جی نے فرزن سے تعلق میجی فرمایا ہے کہ:۔ رویزہ نبدگی قبول

دس دوارے جین مردا ہوئے رہو رمخول مارمنوہ درمشٹ کر بادھو دوڑ طلب دلیل میں داکھو ماکھو ماکھو ماکھو ماکھو ماکھو کے جا وگر سے کو تکاہ راکھو کسین تو عملماؤ

تے سواد ہے بارر نا اندین من ولگیر مہر ہے من ما ہیں رکھ کفر تج تنجیر نام لم نجبائے من تے ہے رہو کھڑ و ر ؛ کچ نائک را کھ روزہ صدق رہی معمور

( منم ساکی ولایت والی صاف )

گرناكه بىكارى مشدكى بى نظراك كى دروان رقى طاز بى كد :-د تجير كامطاب النداكبر كانعره لگانام اس سے گوروج كوبر نياب بوسكة اور نروزه ركھنے سے . وہ خود برت (روزے) ركھتے تھے "

درساد بنجاني سابت مزدری المهافي

گوروی نے روزوں سے تعلق بریجی بیان کیا ہے کہ ہ۔

سنو پیر بہاو دیں آگی نائک سٹاہ

چاروں راہ خدائے دے سن کر من ہیں لاہ

اقدل راء شریعتے غیل خیرائیت ناہ

مجلا مناون سبھی وا برا نہ سنہی کا ن

روزہ خازاں بندگی اور ریاضیت سار

ترک عمل وکار سب راہ طرفقیت وطار رجہ کی جال بالاہ ہے کہ اور وجی نے ایک اور وجی نے ایک اور وجی نے ایک اور وجی کے اور کی کو اور کی اور کی کا اور وزہ بھی شریعیں برخوا اور کی کا دور کی کورو می کے اور کی کور وجی کے اور کی کور وجی کے اور کی کی کور وجی کے کا دور کی کی کور وجی کے کور وجی کے کور کی کی کور وجی کے کا دور وجی کے کور وجی کے کا دور وجی کے کا دور وجی کے کی کی کور وجی کے کا دی کی کا دور وجی کے کا دور وجی کے کے کے کا دور وجی کے کی کا دور وجی کے کے کا دور وجی کے کا دور وجی کے کا دور وجی کے کا دور وجی کے کا دور

گررومی کاریجی ارشادہے کہ :۔ دنیا دوزخ ہو سڑن سو کیونکر کلمے یاک

مكوه تربيع روز رس ينح نمازال طلاق لقم كابن حرام والرتي يوف عذاب ريز بالم يدال المالا) گورو گرنته صاحب بن روزول في على يم قوم سيك :-مكر فهرروزه بي خاكر بشت برلفظ كمائ اندازه حور ور من خلیاب کی الله اعلی مجسره در در در ایده ماسی ایر رہے کہ گورد گرنتھ صاحب کے اس شید کولیفن ملے ودواؤل نے گوردی کا بیال کردہ تسليم كياسے - (طاحظ بونائك بدلوده معدد وكورونانك في تفكين سلاونون) سلمدكت سي مريجي مرقوم ہے كه كوروجى في حب كم معظم ورد من مراف كا سفركيا ं द्रहुं के हिल्दी के के कार " ایم کوئی اس زملنے داولی پار سواے معے وچاک ورود ل اس نال مباحثر موزار ماسے اتے ذکھے تساق اکھا معین نہ بیتوس ... ايب روزے ال مي برس دان رسيا اتے من جي روزے ال مي بے سو رجنم سا کی کھائی الاد ١٩٢) سووطی دیر بان می نے اس سلسلی به فرمایاسے که گوروی نے تو دیجی اس لم اقرار کا تفاکرده دوروس بی جدیا که مرقوم سے کہ:۔ ا با انک جی کہا جے مجان جی صاحب تساڈا محملاکے گا۔ اس نول کشنال دنال واروزہ ہے۔ (جم سکی کوناملی ۲۵۲) گورونانگ جی کامکر منظمه ادر مریز منوره کے نیام کے دوران سال بجرون ركهنا اورويني اموري تباوله خيالات كرناس بات برولالت كرناج كوروى بهت بالمساذير اورى بدتھے اوراسلاى مسأل ميں پورى ليسي رکھے تھے۔

#### روحانی روزه

اِسلام نے جننے بھی ارکان مفرکے ہیں۔ اور جننے بھی احکام دیئے ہیں۔ ان سے بحالانے میں حب الدرورح دونوں کوشا مل کیا ہے۔ جنا کچہ قربانی کے ضمن میں النّہ آنی لئے کا یہ ارشاد ہے کہ :۔

لون ينال الله لحو محاولاد ما وُها ولحن يَناله التقوى منحم (سورة الحج ع كا)

یعنی - یادر کھوکہ ان قربا نیول کے گوشت اور تون سرگز الن تعالے تک ہمیں بہنجیتے لیکن تمہارے دل کا تقوی اللہ تعالے کے صرور سیخیا ہے۔

اسیطرے روزول سے تعلق بھی اسلام کی تعلیم اسی تھم کی ہے۔ یعی اسلام نے روزول کے ساتھ فیصل مفروری روحانی پابند بال بھی عابید کی ہیں اگر ان پابند لوں کو نظرانداز کر دیاجائے تو وہ روز چھینتی روزہ نہ موگا۔ کیکٹرمض ایک فاقد کئی مہدگا۔ چانچہ رسول فدا صلے السی علیہ وسلم کا واضح ارشا دسے کہ ا۔

عن الى هريسة قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم من لمريع قال الزور والعمل بله فليس لله حاجة في ان يدع طعامه قيشرا به (بخارى)

یق رسول خاصے انٹر علیہ وہم نے فرمایا ہے کہ میں شخص نے مجدومے بولنا اور هبوت برعل کرنا ترک بہیں کیا۔ اگر اس نے کھانا پینا محبور ویا ہے تواس کے اس روزہ کی الشرت لئے کوکوئی پرواہ نہیں ۔

ایک اور مدیث می معنورن روزے کا فلسندید بیان فرمایا ہے کہ: -والصیام جنة واذ کان یوم صوم احد کم فلا بونث ولایضحب روسی یعن روزه ایک دُهال سے -اگرتم بیسے کوئی روزہ بی بو تواس کے لئے گائی گلوچ کرنا اور فساد مجانا مناسب بہنیں ۔

سکھ رمہت مربایہ کی مشہور ومعروف کتاب پریم سمارگ ہے اس میں روحانی دوزہ سے متعلق بربای کیا گیا ہے کہ ،۔

م برت (دوزه) بھی رکھنا ہے ۔ حکم ہے کیا برت رکھنے ؟ اکھیاں کا ارجہاکا، سرونوں کا بخفوں کا ، بیروں کا، اندری کا، ناسکاکا ایم برت رکھے۔

اکھیاں کر بہتریا بہورب نہ ویکھے۔ جہنا کرمتھیا نہ لولے ندہ نہ کہ در۔
ارسواد نہ کیکے بہتا۔ سہج ہیں کوے سوانگیکار کرے ۔ سرونوں کر بہند نہنے
مہتوں کر بہ دری سرے ۔ بہتر ار نہ لاوے ۔ بہراں کر بہے کرم فول
نہ دھائے۔ اندری کوسوائے اپنی استری سواد نہ دے ۔ انگیکار نہ کرے ۔
نا سکا کر جہاسنا ہی لیتا ہے سونہ لے ۔ ہی سوای لے "

ديغ عارك مدا - كرون رجاك مداخ ا

اکس سے ہدامر واضح ہے کہ سیکھ مذہ ہب کی روسے من فاقہ کمٹی روزہ نہیں ہے بلکہ
اس کے ساتھ کی دوسری با توں کو ملح فار کھنا بھی صر دری ہے مکن ہے کہ کوئی صاحب پیولل
اٹھادے کہ روحانی روزہ کی پابندی کرنے والے تخص کوجمانی روزہ رکھنے کی صر ورت باقی نہیں
رہتی لیکن حقیقت ہے ہے کہ روزہ کی تکمیل حیم اور روح دونوں سے بل کرہی ہوگی۔ان دونوں
میں کسی کو ترک کر دینے سے روزہ نامیمل رہے گاکیو کر مشر لیویت کی روسے ظامری حادوکی
بابندی بھی اشد صرودی ہے۔ اس کے بغیر انسان لوری حم کا کھیا۔ نہیں ہو سکتا۔
سکھ دنیا ہیں یا بی کی کاراضتیار کرنا ہر اکے سکھ کے لئے صروری محماصا تاہے۔ ان

یں سے ایک لوہے کی توار باکر پان ہے۔ ( الا خطر ہوا خبار خالصر سماچار امرت سرم می ایک لوہے کا مری کا ۲ مری کا ۲

گورونائك جى فرماتے بى كە:-

کام-کرودھ اہنکار نوارے تس کر پنج شبد نسگھالے گیاں گھر کے کے میں بین سے سائی ہے ریاد ملا اصلا ا

گوردنانک جی نے اپنے اس تُنبد میں گیان کی تلوا راختیار کرنے اوراس سے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی تلواراختیار کے خلاف جہاد کرنے کی تلواراختیار کرنے دور دیا ہے۔ را ماحظہ ہوگوروگر تقصاحب طاس ، ملاسا ، ملاسا

اسیوان کیڑے کا کچھا بھی سکھوں کے پانچ کا دیں شام ہے۔ اور سر ایک سکھ کے لئے
اس کا بہن جس بہت صروری ہے اگر کوئ سکھ اسے ترک کر دے تو وہ بھی پورل سکھ کہلانے
کا سخت نہ ہوگا بھائی گوروس جی (دوسرے ) نے کچھرے مضعل گورو جی کی تیابی میٹ کی

ہے کہ ہ۔
درسیل جت کی کچھ پہر کچٹ و تھیارا" ( داراہ۔ پوڑی ۱۵)
اب اگر کوئی صاحب میسوال اتھا دے کہ گیان کی تواراختیار کرنے والے اوراس ساپنے

ال یہ بجانی گورداس بی گوردگوب دیکھ جی کے زبانہ میں ہوتے ہیں یہ اللہ اللہ میں اللہ م

一、くくったいときんじょう ~

ثراست سيل روزه بربوملان " (دارا في وكلامنا)

من کے خلاف جہادی مصروف انسان کولوسے کی ٹوار سننے کی اورسیل اورحت الینی کیاں الحالف والم المكوكارسكم وكحييرا اختيار كرف ضرورت نهي تواسع اس اره مي اق بجانب نہں سمحاجائے گا۔ ملکہ الشخص متعلق ہی کہاجائے گا کہ اس نے عمدًا یا ابن سادگی کی وج حقیقت کو سیجھنے کی کوشش نہیں کی کو تک ایک کھے کہلانے وانشخص کوگیا ان کی تواردهاران كرف كك ما تقرى وج كى توارين كى ادر سيل ادر جت كي ما تدكير ك ما تدكير اختیاد کرنے کی اشد ضرورت ہے . اگروہ ال میں سے کی کو ترک کردے کا قد وہ کمی سات كى روسے پورن سكھ كميل نے كاسى دار نہ بوگا۔ خواہ وہ اپنى جگر كتے ہى تقدس كا دىورار كيول نه بود اور كه معاشر عين اللي يوزيش وي بوكى جوايك جابل اوراگاني كوار افتيار كرنے سے اور بل اورجت اسى نكياں ترك كركے مف كيرے كا كچھار صار ل كرنے والے کی بوسکتی بد کونکوف ف فش فلسفر کے ماتحت کسی کیار کا دھار ن کن مفینسیم پیانین کرمات اور زکمی گیانی کاسیل اورجت کو او باکرکی ککارکو ترک کردیا ی تهيك محصاص مكتاب عد بلكه به دونول بانتي ابني البي عكه عنروري اور لازي بي بلك لازم وطزوم بي - ببي حال روما تي اورحيما تي روزول كاسے اور بے دو نول اپني اپني جگہ صرورى بين الدائد مع كرى ايك كاترك كرون فليك تبلي سيد سي الراك مكلاس جت كى كچە يىر ، يربىغ كے ساتھ ساتھ كيڑے كا بنا بوالحجمر الجى صرورى تجمتلے تواسے ميلدوزه يرا بين ك سات ساعة جماني دوزه عي مزوري مجسن بوكا-

# اسلام كا پانجوال ركن ا

مج بت الله شريف

الرمام كاايك ضرورى ركن ج بيت الله رشراه في عبد ميرس بالغ مومن توت اورمر ديد فرض نيه بوج ك سفر كے عبد اخراجات أسانی سے اوا كرسكے - بيا بنى زندگی بيرايک مرتب ضرورى اور واجي ہے . اور دو تخص ج بيت النّه كافر لفيدا واكرے اسے عام طور بيسلمانول ميں حاجى كے نام سے موسوم كياجا تائے -

ج بت الله مضعلق قراك شراهي كايرارشادم

ولله على الناسحج البيت من استطاع اليه سبيلاومن عفروان الله عنى عن العلمين و ركوران غائد)

ینی لوگوں پربیت النگر کا فی کرنا فرض ہے جب کواس کی مشطاعت ہولین خرج وغیرہ سمولت سے اور کوئی صرب طلعت ہو اور اس کی صحت بھی اجازت دیتی ہے ۔ اگر کوئی صرب طلعت یہ فرلیفیہ اوا کرنے سے انکار کر آ ہے۔ تو وہ جان ہے کرا لنڈ تعالے کو کوئی پرواہ نہیں۔ وُہ اپنے ہی نقصان کا موجب بنے گا۔

رسول فراصع الشرعليوم في على فرض بوف سي نفلق برفرايا مي كه .
نقال يا يتها الناس تعد فرض عليك والحدج فحر في المرود

ل و لا الله تعدال في تم برج فرض كيا مي - بس ج كيا كرو
مشهور سيمه مردار كا بن سكه جي تا بحد في باك كيا مي دار كا بن سكه جي تا بحد دار كا بن سكه جي تا بحد في باك كيا مي كا عول مي - اور فرورى مي حيد دي ايرا و سلمان كي كي درم م كا اعول مي - اور فرورى مي

یہ ہجری سال کے بار بولی جیلنے ذوالح میں اداکیا جاتا ہے۔ ساں کو سنا ا

" سلمان لوگ مكة كعبر اور مدين كى زبارت كرتے بن" (دار د عاق كر كان مراح ما

عج بيت الله اور گوروناك بى

گورونانک جی نے جج بیت اللہ اورمک شراف سے تعلق بھی انپی گہری عقیدت کا ظہار کیا ہے ۔۔ کیا ہے جانچ آپ نے بھی کے بارہ میں میرفرایا ہے کہ :۔

" جوصد ق دِل سے آگر ج کرے اس کے پچینے تمام گناہ دُور ہوجاتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہوجا آہے کہ جیسے مال کے پیٹے سے بچینے گناہ پریا ہوتا ہے " (جنمائی اردر ملبور سے دون)

رسول فالصلے الله عليه ولم كا ارشاد سے كه ١-

من حج لله فلميرن يفسق رجع ليوم ولدته أمة ( بجاء )

یعن مِشْخص نے اللہ تعالے کی خاطرج کا فرلفیہ اداکیا اور زبان سے اور نہاتھ سے کوئی برائی کی وہ ایسا ہے کہ جیے اس کی مال نے اسے بے گن محالت یں جن۔

الغرف بوتخص صرمت فدا تعالے كى رصاكى خاط عج كرے اور يوگن بول مي مستلان بو- تو

دہ الیا ہی ہے گن ہ ہوجاتے ہیں۔ پچھے تمام گناہ معان ہوجاتے ہیں۔

گوروجی نے بہت الدیمشرلیت اور مکہ معظمہ سے متعلق یہ بھبی فرمایا ہے کہ:۔
" ایمیم مکان وڈیال بزرگال وائے۔" رجنی کی بھا ڈی شکے میں ایک ارشاد ہے کہ ،۔
ایک ورمقام پر آپ کا ارشاد ہے کہ ،۔

که قراک مشرای کی سی کی معظم کو بو کما گیاہے۔ یہ اس کا بینانام ہے۔ جس براح کر امرت سرکو گروگر نوق صاحب میں امرت سرمی کما گیاہے جیسا کر مرقوم ہے کہ:۔

بکھیا مل جائے امرت مر ناو ہو گرمسر سند کھ پایا (مدومد اصلیہ) ایک ادر ملحہ دروال بال کرتے ہیں کہ امرت سر کو پہلے امر سر کہا جاتا تھا جو کہ گورورام داس جی نے گروامرد اس کے نام پر تجویز کیا تھا۔ جیا کہ وقوم ہے کہ :۔

، گردو انگرف گردوامرد کس جو کوگدی دے کرگو شروال پیج دیافتا ، س بت کے میں نظر ام داس جان امت سرای ام امر مرک جوادی کو است است بدل کر امرت مران کی یک دسود می در بال جول قرار می ا یعن بے شک بہت النہ میٹرلینے تدی اور بہا گھر ہے جولوگوں کے لئے مقدی تھہرایا
گیاہے جو کہ محم معظم ہیں ہے اور بہت ہی برکوت والاہے اور اس بی لوگوں کے لئے بات ہے ۔ جنم سکھیوں میں مرقوم ہے کہ گوروجی اپنے رب العزت کے حکم کی تعین میں فودھی جم کے دینے کے لئے تھے۔ جدیا کہ مرقوم ہے کہ:۔

" ہن حکم یا تیکی فلائے وا درولیٹ نائک کو آئیا ہے جو آگے شخال کو ہوں
حکم دیا ما ... میں درولیٹ نائک تہاراجیا ہے۔ توں آئی کو سمال
دنیا اندرجاہ سب تھال مقام جیتے نوں کھنڈ برتھوی اور پریمی تناں
دی زیادت کر کے مصرت سکے مدینے جگر " رجم سکی بھاؤیا ہے۔ دی اور ایس اسلامی اللہ میں ا

با واسروب بیند عطے نے بھی ہی کچے بیان کیا ہے۔ د ملاحظ مو بما پرکاش فنی درق ۹۵) مشہورسکھ بزرگ بھیائی گورو ہس جی نے گوروٹا نک جی کامکہ معظر جا نا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:۔

با چیر سے گیا نیل بہ وھارے بن واری عصابح کتاب کچے کورہ بانگ معلیٰ دھاری بیٹھا جائے میت ویے جھے عابی چے گذاری

( داران محالی گورداس دار مینی بوری )

بھائی گدرواں جی نے کتاب کچھ انکھا ہے جس کی تشریع سرواری بی کسنگھ نے مندج ویل الفاظ میں کی بئے۔

البحاق گورداس نے کتیب کچھ الحصائے جب کے معنے حاکی ترفیف کے قراک شریف کو کہتے ہیں جو ملکا کئے جا سکتے ہیں جو ملکا ایک بستے میں رکھ کربین میں اشکا بیارتے ہیں ہونے کی وجہ سے مسلمان ایک بستے میں رکھ کربین میں اشکا بیارتے ہیں ہے ( پاچی بیرال ن ا

دہما پر کاش سی می مرقوم ہے کہ گوروجی نے اپنے مسلمان ساتھی ہما اُن مراز سے یہ کہا تھا کہ :-

" باب جی مرد نے کہا چل ہیں جی دیدارجی ملے کا کراں " د جہ پوکئن دق ۱۹ است میں دیدارجی ملے کا کراں " د جہ پوکئن دق ۱۹ است میں دیارجی کا گئے کے لئے جا نا بیان کیا گئے۔ جیسا کہ مرقوم ہے کہ :۔

" اک دع با باجی تے مروانہ سے کی جے کر اُٹھے چلے " دج میں جائی بالاستالا)

ایک بحارتی ور اِن نے گوروجی کے ملے جانے کا ذکر کرتے ہوئے لیکھا ہے کہ :۔

گورونا نکہ بی کی پوتھی اوائی ۱۵۲۵ - ۱۵۱۵ تک مغرب کی طوف بولائی ملکوں میں تھی کہ من مرتبرموانہ گوروجی کے ساتھ تھا۔ گوروصا حب کا پہرادہ اِن مارجی کے ساتھ تھا۔ گوروصا حب کا پہرادہ اِن مارجی کے ساتھ تھا۔ گوروصا حب کا پہرادہ اِن مارجی کے بہتے ہوئے کے ساتھ تھا۔ گوروصا حب کا پہرادہ اِن کے ایک جانے بی کا ساتھ تھا۔ گوروسا کے ایک بی بیتے ہوئے کے بہتے ہوئے کے باتھ بی کتاب۔ دو مسرے ماچھ میں ایک موٹا وٹر نگر اور نماز میں تھا۔ " ورسرے ماچھ میں ایک موٹا وٹر نگر اور نماز اور نماز اور نماز میں تھا۔ " ورسرے ماچھ میں ایک موٹا وٹر نگر اور نماز اور نماز میں تھا۔ " ورسرے ماچھ میں ایک موٹا وٹر نگر اور نماز اور نماز میں تھا۔ " ورسرے ماچھ میں ایک موٹا وٹر نگر اور نماز اور نماز اور نماز میں تھا۔ " ورسرے ماچھ میں ایک موٹا وٹر نگر اور نماز اور نماز اور نواز اور نماز اور نماز اور نماز اور نماز میں تھا۔ " ورسرے ماچھ میں ایک موٹر وٹر نگر اور نماز میں تھا۔ " ورسرے ماچھ میں ایک موٹر وٹر نماز اور نماز

اور بھی متعدد کے مورضین نے گوروجی کا ایک سلمان فقیر کے لباس ہیں مکہ معظمہ ج کے لئے جانا بیان کیا ہے۔ ر ملاط ہوجیوں کہتے گورون نک جی ص<sup>یا ۱۳</sup>۔ تواریخ گورونا لصرفتی ص<sup>۱۱</sup> یا تک پر لودھ ص<sup>۱۲</sup> سور جو وے بنم ماکھی ص<sup>۱۲</sup> سرما لدمنت سپاہی امرت مس فوجم ۱۹۹۹ نامک پر کاکش لیر اوھ اوھیا ہے ۵۰۔ اخبار قومی ایک آد کی گووی ک

ايُريش ١٩٢٤ و اخبار نوال منهدوك تنال دعي مرفي ١٩٢٧ اع وغيو)

سکھ گوروما جان کے زوازیں گورونانک جی کی بعض ای تضاویر بھی تیار کی گئی تھیں جن می آپ کو ماجوں کے لبانس میں دکھایا گیا تھا۔ جب یا کہ گور وگو نرزشگی فی مے لبھی تھا کہ ایٹے سکھول کو دی تھیں۔

ایک تھویے ہری گررونانک جی کی منے کے عاجی بی کرمانے والی مجی ال تھویے دل میں بنے ۔ اسکالان اللہ مثال)

سے کھ تاریخ سے یہ امر واضح ہے کہ گوروی نے مکے معظم کے قریب جاکرا حرام بھی با نرصا تھا۔ جے سکھ کتب ہیں گوروی کا حاجیوں والا باٹا اختیار کرنا بیان کیا ہے جانچ مرقع ہے کہ :۔

در گوروی نے مخترکے نزدیک بینج کرحاجیوں کی صورت بنائی نیلے کیڑے پہنے ایک باتھ میں تراسی دیایا۔ نفتر حاجی بن کر باتھ میں تراسی دیایا۔ نفتر حاجی بن کر محتر کی مسجد میں جا بیٹے اور کلام النام کی سورتیں براھنے ملے اور جمداللی گانے ملے "
محتر کی مسجد میں جا بیٹے اور کلام النام کی سورتیں براھنے ملے اور جمداللی گانے ملے "

گردوی کے نزدیک بیت الد کا طواف بھی ج کی رسومات میں وافل ہے اوراس کے النبر ج کی تکیل نہیں ہوسکتی رمبیا کہ مرقوم ہے کہ :-

.. مسلمان مجى جب تك كعبد ك كروطوات نبي كرتے ج كا فائدہ نبيل ملى كيتے"

رحنم ما کی اردوم ١٥٠)

گورونانگ جی کے دل میں مختر معظم اور نج کعبر کابہت احرام تنا۔ اس سندیں ایک سندو مورخ لالر سوئن لال جی کا بالی سے کہ :۔

رد ورم کر معظم ترشرلین شریف آورندر زبایت آل مکان تعطف نشال وانولع انواع انبساط واصناف اصناف نشاط وگونال گون فرصت والات الاخمرت مصل ساختند باساکنان آنجا مباحثه ومن خره در باب معزفت و وصانیت بدلاگ برایج ای متصد موافق مت نون این فیر محالیم علمایان بقهور آمرند " برایک ای متصد موافق مت نون این فیر محالیم علمایان بقهور آمرند " دعد ته التواریخ دفتر اقرار ملا

ین گرون تک جمی معظر تشریب لے کے دوبال مباکر آپ نے اس مقدس تھام کوزیارت کی جوالٹر تعالیٰ کی مہر بابی کا نشا ن ہے اور اس طرح محنت قیم کی تواشیاں اور قیم قیم کا مرور ورزنگا دیگ کی فرحتیں اور فیزاڑ ہا مستدی عاصل کیں اور علمائے ہمالم کے بلند پاید گروہ کے طراق برو ہاں کے لوگوں سے معرفت الہٰی اور توحید باری تعالے اہم مسائل برد وقیق دلائل اورشسکل برا ہیں کے ساتھ تبادلینجالات کیا۔

جنم ساکھیوں سے یہ واضح ہے کہ گورونا نک جی مکمعظمہ کو قابل احترام مجسے تھے۔ اور ان کے نزویک چے کا سفریمی بابکت ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ اس بابکت مسفر سے وہی لوگ نفی باب ہوسکتے ہیں جواس سفری مرقسم کی لغویات سے بہر نے کہ ا۔

کریں ۔ چنا نے ال کا ارکث ویے کہ ا۔

"ان صاحبوں کوجانے دواگر کعبہ کا جج ہمارے نصیب ہیں ہے توہم بھی پہنچ جائیں گے۔ اس راہ میں مہر محبت اور فرشت کرتے جائیں تونسین یا سکتے ہیں۔ اور حبت مہنسی مذاق اور ربخ کرتے جائیں نوحاجی نہیں ہوسکتے۔ اور نہ جے کا نواب مل سکتا ہے ، ورز جے کا نواب مل سکتا ہے ، ورز کا گوروخالفہ ا

قرآن سند بین مج سے متعلق جر بدایات دی گئی ہیں ان ہیں بیان کیا گیا ہے کہ مجر جس نے اپنے پر جج فرض کرلیا اور جے کے لئے روانگی اختیار کرلی تو اسے اس امر کا خیال رہے کہ اس کے لئے اس سفر کے دوران کوئی گناہ یا لڑائی محبر اوغیرہ کرنامن بنہیں ۔ وہ اس تسم کی تغویات سے بجیآ رہے اور تم ہو بمن کی کووگ اللہ تعدید کواس کا علم ہے اور زاد راہ بھی بہتر ہی لو اور بہتر زاد راہ تھی کہ ور تے رہولے عقیم ندو۔ اس ور بعرہ عرف کے

گورمد: بیچروسد ، رساله بنجابی سام به اربی ۱۹ ۱۹ دو ایدیل ۱۹ ۱۹ ده فنخه خط دیا تندیال مدیده ، نامک پر بوده متالا ، نامک پر کاکش ۵۰ ریالد امرت امرت سرنوم به ۱۹ وزم و ۱۹۳ ک ایک تنم ساکهی میں به مرقوم ہے کہ :د بر ساکھی کئے والی جبوق ہے
د بر ساکھی کئے والی جبوق ہے
د بر ساکھی کئے والی جبوق ہے

رجم سامی اردو دید ۱۲ ماشید)

گورونانک جی نے مکہ معظم اور مد بنہ منورہ سی ایک سال ندیام کیا تھا (طاحظہ ہو جہ ہاں ولا صحافہ) ۔

ایک سکھ وو والی سروار من جبیت نسکھ بی اے ایل ایل بی نے اس سلامی مربان کیا ہے

ایک سکھ وو والی سروار من جبیت نسکھ بی اے ایل ایل بی نے اس سلامی مربان کیا ہے

کہ:۔ و مسلمانوں کا توقیدہ ہے کہ کوبہ دیکہ ) بہت النہ ہے . . . . مغرب کی طون

مسلمانوں کا قابل احترام محاور کو جب ہے اس لئے اس کرے کا عام ادب کرفاان

کے ہے بری بات نہیں ۔ گوروی کا مقصد کی اسلامی طریق کو تورث انہیں تھی

اور کہی کا ول و کھا نامقصد تھا . . . گورو جی نے برے اور احرام کے ساتھ

کے معظم کا چ کیا . . . . جی مشروع کرنے سے ہے کہ ہی آپ نے واجوں کا ما احرام کی ساتھ

کے معظم کا چ کیا . . . . جی مشروع کرنے سے ہے کہ ہی آپ نے واجوں کا ما طریق اختیار کی اور اس جی نے اپنی واروں میں کیا ہے۔

طریق اختیار کیا یعب کا ذکر کھبانی گورواس جی نے اپنی واروں میں کیا ہے۔

ری دو مترامی مرامی می مرامی می می مرامی مرامی مرامی مرامی میں کیا ہے۔

سکھ کمتب سے اس امر مہ بھی روٹی ہڑتی ہے کہ مسلمانوں ہی گوروجی کو حاجی کے لفنب سے بھی یاوکیا جاتا رہ اوران مسلمانوں ہیں صفرت اور نگ زیب الیے جلیل الف ر باوث ہ بھی شاہ کا محت مل تواریخ گوروخالصہ ملاہ، وخقہ و کمل تواریخ گوروخالصہ آردو صلاح و بنائی حالات مرر و سمبرہ ہم 14

گوروجی مکرمعظی کے بعد مدینے نٹرلف بھی گئے تھے۔ زا خطر ہوستی ساطی معیانی بالاصدا) وسم ب کی بھائی می شاکھ دستا ؟ ۔ گوروجی نے نووی فرمایا ہے کہ :-

طافرنام

سی کی کتبیں مرقوم ہے کہ گوروجی نے اپنے سفر مکہ کے دوران ایک عاضر نامہ بھی بیان کیا تھا اور وہ عاضر نامہ کچھے تھورٹ بہت ذق کے ساتھ متعدد سکھ کتب ہی بوجودہ

مورس طرع ہے: ما صران کو دہرے بغیر ما خوال کو قہر ہے۔ ایمان دولت ہے۔ بے ایمان کا فر ہے۔

گمان لعن ہے۔ ہی غیب کا موننہ کا لاہے۔ دبات دار مرخود ہے۔ برنایت بیاہ رئو ہے۔
دروغ دورز ن ہے۔ سپچ مہت ہے۔ موصی فرعوں ہے ہے حصی او بیا د ہے۔
عام علی ہے۔ توج بلندی ہے۔ فقر صبوری ہے۔ من صبوری کو دہ ہے۔
مذور ظلم ہے۔ بودور پاک ہے۔ وعا دولت ہے۔ بد دعا قہر ہے۔
دافعات صاف ہے۔ بودوندورونی ہے درد قصائی ہے۔ روزی مجنی رہم ہے۔ دیگ بیخ فرائ ہے
عدل پان ہے۔ دودوندورونی ہے جورد قصائی ہے۔ روزی مجنی رہم ہے۔ دیگ بیخ فرائ ہے
عدل پان ہے۔ دودوندورونی ہے جورد قصائی ہے۔ دوزی مجنی رہم ہے۔ دیگ بیخ فرائ ہے
مالی ان ہاں ہے۔ ایک می مصنعت ڈاکو کو کو می سے متعلق نے بیان کیا ہے کہ ا۔

د صاحب نامہ سے متعلق ڈاکو کو کی صاحب کا خیال ہے کہ ورب ماضرنا مرہی ایک انہی سے
تقانی ہے ہے کہ وردا کے گورنا نک جی کی تصنیف کہا جا سکت ہے۔ دگرون کی افعانی میں ایک انہی دیا ہے کہ ایک سے کہ ایک سے کہ ایک تصنیف نے جے لیے کی درک کے گورنا نگ جی کی تصنیف کہا جا سکت کے درک دیا ہے کہ ایک سے کہ ایک سے کہ ایک تصنیف نے جے لیے کی درک کے گورنا نگ جی کی تصنیف کہا جا سکت ہے۔ دگرون کی افعانی مرہی ایک انہی دربی ہے کہا جا سکت کے درک کے گورنا نگ جی کی تصنیف کہا جا سکت کے درک دیا ہے کہ ایک کے درک کی تصنیف کہا جا سکت کے درک کے گورنا نگ جی کی تصنیف کہا جا سکت کے درک کیا کہا کہا کہا کی کہ دربی کی تصنیف کہا جا سکت کے درک کی تصنیف کہا جا سکت کے درک کے گورنا نگ جی کی تصنیف کہا جا سکت کے درک کی تصنیف کہا جا سکت کے درک کے گورنا نگ جی کی تصنیف کہا جا سکت کے درک کے گورنا نگ جی کی تصنیف کہا جا سکت کے درک کے گورنا نگ جی کی تعلی ان کے درک کے گورنا نگ جی کی تعلی کے درک کے گورنا نگ جی کہا جا سکت کے درک کے گورنا نگ جی کے درک کے گورنا نگ جی کے درک کے گورنا نگ جی کے درک کے گورنا نگ کے درک کے درک کے درک کے گورنا نگ کے درک کے گورنا نگ کے درک کے گورنا نگ کے درک کے درک

ج اسود اورگورونانگجی

ہم ساکھیوں سے معلوم موباہے کہ گوروجی نے حجر اسود سے تعلق ابی اک عقیدت
کا اظہار کیا ہے جوم کمانوں میں عام طور برپائی جاتی ہے۔ جانجہ گوروجی نے فرمایا ہے ۔
کہ ،۔ ، موانہ یم کمانوں کے گن مول کا کفارہ ہے رسیاہ اس واسط ہوا ہے
کہ مسلمانون کے گناہ اس برنگ جاتے ہیں۔ رہم ماکھ اردر مدیما ملیج برایادی

مديث شراف يب مداد.

نول الحجر الاسود من الجنة وهوانسد بياضاً من اللّب فست دته خطايا بن أدم (ترمذى)
مرستيدا حرصاحب نے اس صربيث سرّلين كن شريح بي نيان كيا ہے كه:

« اگر كوئى ان روا بقول كوهيم تسليم كرے توان كے الفاظ كے لنوى معنے نهيں
لئے جائيں گے بلك ان كو بطور كه نعاره قرار و با جائے گائے (حف بيا حرمانه)
بعض سكھ و دوالول نے جواسور كوشونك قرار دينے كا جارت بھى كى ہے (ماتظ
بوظفر نامر مرجم مصلا - نا نك بركائ ليرماروه اوهيائے ٩٥ - گرونانك سرود ي

« دراصل مکر میں کو فی شولنگ بہیں۔ سنگ اسور سے برسہ دیئے بغیر کھی تھیں نہیں ہوتا ہے۔ ہی تجیر کو حضرت کے تکی تھیں نہیں ہوتا اب بھی کجہ کی دیواری موجود ہے۔ ہی تجیر کو حضرت مجمد الله ملا موسم دیتے رہے ہیں مکین میشولنگ بہیں ہے ہیں ایک اور کھ دردوان کا بیان ہے کہ :۔

" ایک ٹوٹے ہوئے ستارہ کا ایک فیکو اسیاہ زبگ کا بیجے سنگ سود"

ایک ادر کھودوال رہم طار ہی کہ ا۔



ميلمان

راسلام نے باپنی بنیادی عقاید اختیار کرنے والوں اور باپنی بنیادی ارکان اواکر نے والوں کا نام سلمان تجویز کیا ہے ۔ جب کہ قرآن مثر لفٹ کا ارشاد ہے کہ :۔

ھو سٹ کے مرائع سلمین (الح ع ع بی)
یعنی تم سب کا نام مسلمان کے ۔

رسول فلرصعے اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکیے مقدس مدیث بی سلمان کی تعرف فررج ذبل الفاظیں ببابن فرما کی ہے کہ

المسلم من سلم إناس من ليانه ويدو

ا يك اور عدب بي سروركائنات صلے الله عليه وسلم نے فرايا ہے كه -.

اجبب لناس ماتعب لننسك تحن مسلمًا

یعن مسلمان وہ ہے جوکی نجی شخص کو اپنی زبان سے یا پاتھوں سے تکلیف نہ دے بلکہ سب کو امن دے اور دوہ سے لوگوں کے لئے دہی پیند کرے جے وہ اپنے لئے پند کرتا ہے۔ اگر کوئی الیا نہیں کرتا نزوج کمان کہلانے کامتحق نہیں ہوسکتا۔

مشهورسکوسکا رسرداربهادرگائن شکری ناجه نے ملمال کی تعرف مندرج ذیل الفاظ میں بران کی ہے کہ :-

المسلمان- اسلام کے مانے والامسلم مسلم کی جمع ہے مسلمین ، اسی کی دوسری شکل مسلمان ہے ۔ لین محمد رسول اللہ صلے الشر علیہ وسلم کے دین کو افتیار کرنے والا۔ و بہان کوش ۲۹۷۷)

ایک اورسکھ وروان رسم طازین کہ:-

مسلمان - ماننے وال - بوقر (صلی السُرعلیروسلم ) کے چلائے ہوئے دین کو بلنے - محری " ( کوروگرنی کوش صدام)

### كوروناكت جياور لمال

گورونانگ جی نے اپنے کام میں متعدومقالات برصلمان کا وکو خیر کیا ہے جیا کہ آپ کارشادیے کہ:۔

مسلمان کہادئ مشکل جاں ہوئے تاں مسلمان کہاوے اقد اول دین کر منظا مشکل ماناں مال مسا دے ہوئے مسلم دین مہائے مرب جیون کا جرم کیا ہے رب کی رضاء نے سر اور پر کرا صف آپ گوا ہے تو ایک میرب جیال مہرمت ہوئے تان مسلمان کہا ہے دور باجریاں کہا ہے

یعن سمان کہلانا آسان نہیں بکہ یہ بہت گھن منزل ہے۔ اگر ہو سکے توسلان میں کہلاؤ۔ ایک سجا سلمان سب سے پہلے اولیا، الندکے دی اورط ن کومیٹھا بجھتا ہے۔ اسے دین کے رہستہ یں ہوبھی دکھ یا دکلیف آئی میاسے فوشی نوشی ہر واشت کرتا ہے۔ اسے دین کے رہستہ یں ہوبھی دکھ یا دکلیف آئی میاسے فوشی نوشی ہر واشت کرتا ہے اوراس ہیں لذت محوس کرتا ہے اورا پاسب مال ومطاع لین رب العرق کے لئے لٹا دینے میں در لئے نہیں کرتا ہمامان دین کا طلح ہے اور موت وطا کے موالان کے ہم کو دورکر دیتا ہے اسے نتو مرف کا کوئی نوف سوتا ہے اور ہ طینے کا لائے موالان تعنی کے ہم کو دورکر دیتا ہے اسے نتو مرف کا کوئی نوف سوتا ہے اور ہ طین کو این شکل میت نہیں کرتا ہے اور موالات بات بات مان اور مالک تصور کرکے اپنی نودی ، خود وی اور نودلہ ندی کو کم ان اور مالک تصور کرکے اپنی نودی ، خود وی اور نودلہ ندی کو کم ان اور می این کہ ایک کہ این میں کہ بات ہی سیان کی میے کہ وہ مشر لوجین کا با بند موت کے جب یا کہ ای کا بیان دین کا بابار ہے کہ :۔

" مساما نا ل صفت شراعیت برط میرد کری و بی ار بندے سے چہ پول دی بندی وجھین کو دید ار درایدر کر بندار اللہ اللہ میں اللہ

گررونانک جی نے مسلمان کی تعرفی بی بریمی فرما باہے کہ:-مہر مسیت ۔ صدق مصلے ۔ حق ملال قرآن مشرم سنت ۔ سیل روزہ ۔ سر مہر مسلمان کرنی کعبد ہے پیر کلمہ کرم نیسا نہ تبیع ساتس بجا وہی نا نگ رکھے لاج درکہ اچشرک مداختہ ا

اوركى يمى مدكو تورشف كاكوشش نبس كرتار

بعنی مبعد دہر کا مبت دی سے اور مصلے حدق کا قرآن سراف سے حق وحل آ کا پنہ جلتا ہے۔ رسول خواصے الد علیہ رسلم کی سنست مجمل کر نے سے انسان کو بٹرم وحیا حال ہ تن ہے۔ روزہ صبر کی تعقین کرتا ہے۔ ان بانوں کو سمجھ کر مسلمان موجاؤ کھیہ کے ذراجیہ انسان کو نیک اعمال کا لانے کی تعقین ہوتی ہے اور بیر یا مرشد سیا لی پر قائم مونے کامبت دیتے ہیں۔ کلمداور نماذ کے ذراجی انسان کے دل میں نیک اعمال کی تخریک ہوتی ہے اکٹر سکھ ودوال اس شدسے یہ مراد لیتے ہیں، جس کے دل میں مہر ہے اسے مبعد میں جانے کی صرورت نہیں اور جی حال کھانے والے کو قرآن میٹر ایف بیعمل کرنے کی جا جہت نہیں ، ادر ہو بیج بولئے والا سے اسے کی مرشد کی صرورت نہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

برمعنے بہاں بالعل غلط اور بے بنیا و ہیں وہاں ان کے بیش نظر خود کھی صلمات کا بھی صفایا ہوجا تا ہے ۔ کیونکہ اگر دل میں مہر رکھنے والے کومسجد میں جانے کی اور

من صلال کھانے دالے وقر ہون کی اور ہے بولنے والے کو مرشد کی صرورت نہیں تواس سے
یہ بھی ثابت ہوجائے گا کہ ایب وگوں کو گور دوارے اور گور وگر نتھ صاحب اور خور
سکھ گورو صاحبان کو بھی ماننے کی صرورت نہیں ۔ دوسرے اگرین طلال کھانے والے
کو قرار ن سٹرلف بیٹمل کرنے کی صرورت نہیں تو بھراس کے پاس سرام طلال کا معیار کیا ہوگا؟
اور وہ کس بنا رپر ایک ہے کو حرام اور دور سری کو مطل کہ سکے گا؟ نیز سکھ در ایک ہو کورو
نانک جی کا خود مساحد میں جانا قران سٹرلف بیٹر صفا اور مصلے اختیار کرنا ثابت ہے۔ بھد ایک
سوال کے جواب میں تو گوروجی نے یہ ل تک بھی فرما و باسے کہ:۔

"معنے کہت ہے کرحب طرح میں نے فاک کی طوف رخ کیا ہے اور تمہارا بوجھا تھایاہے السیطرے تم بھی قبر کو یاد رکھو اور خدانی لے کا صلم مجا لاؤ " رہم ماکھ جائی می شاہد والاس)

ایک اورمقام بهگور وجی نے میر فرمایا ہے کہ مسلمان تزکیرنفس بھی کرتا ہے جبیا کمان کا کارٹ وہے کہ:-

مسلمان موئی مل کورونانک جی کا بیا در شاو بھی سیکھ کتنے ہیں موجود ہے کہ :
د اہیم نشانی مسلمانال دی کہندے ہن کہ مکھ نال حجو گھ نہیں بو نشار ار منزی میکھاں نال چوری نہیں جانا دار انزری میکھاں نال چوری نہیں جانا دار انزری نال کے نگ ول نہیں جانا دار انزری نال پالی استری ساتھ سنگ نہیں کو نا اور ہر اور مرح بمندے ہن سو آ ہے نول سر منیا غلام جاننا۔

بر منیا غلام جاننا۔

بر جوم کمان سنت کر کے بدنعلیا ل کر دے ہن اور جو گور پر راہ ان مرح کور پر راہ ان مرح کور پر راہ اندی ساتھ کہ کے بدنعلیا ل کر دے ہن اور جو گور پر راہ اندی کر کے بدنعلیا ل کر دے ہن اور جو گور پر راہ اندی انداز ہو کور پر راہ انداز کر کے بدنعلیا ل کر دے ہن اور جو گور پر راہ انداز کر کے بدنعلیا کی دیا ہے۔

بر مرجم ممان سنت کرکے بدنعلیا ل کردے ہن اور جوگور پر راہ دسدے ہی سواوہ بہشت نول باب نہیں موردے " ( رجم ماکی جا کہ می سنگھ وسے ۱۲۳)

گوروی نے ایک اور مقام میمسلمال سے تعلق پر فر ما باہے کہ ہ۔
مسلمال مساوے ہے میں صدق صبوری کھیے پاک
کفڑی نرچیوٹے بڑی نرچائے موسلمان مہشت کوجائے وجہرا کھ ہو آبان اور سلمانوں کے کردار کا مواز ڈکرتے ہوئے فرما یا ہے کہ ہے۔
فرما یا ہے کہ ہے۔

عمل بندوال وا محث گیا و وقع کئے مسلمان رجم ما کھ جاؤ الاف ا گورونا نک جی نے ریجی فرمایا سے کہ :۔

، مسلمان سوسوندا ہے۔ ہوگیاں کی اگن کر بخیۃ ہو وے "ریخ مائی کا گئی۔ گوروی نے بریمی فرایا ہے کہ مل لوں کی سمد سے مہندو منسوق مو گئے ہیں۔ جب کہ ان کا ارث دہے کہ:۔

مندو ہوئے منسوخ سب جب کے مسلمان رجہاکی ہاں ہوئے۔ گوروگر نفذ صاحب ہیں مسلمان کی تو لین مندرج ذبل الفاؤسی بیان کی ہے کہ :-مسلمان کا ایک خدائے۔ رجید دن ہر منظرات یعنی مسلمان توجید کا پرتار ہے۔ وہ خدائے والد کے ساتھ کی اورکیٹر کمینہیں خمرات ایک اورمق م پرمر توم ہے کہ :-

ملان موم ول ہونے انترکی مل ول تے وهودے دنیا رنگ ذا مے نیٹرے جول کسم پاٹ محبو پاک مرا (ارد علدہ صحبور)

یعی مسلمان رم دل مجتابے اور دہ اپنے دل کی تمام میل کی بل اور کدورت رور کر دیتا ہے۔ اس کے نزو کی مجھی دنیا کی لونی نہیں اُن ۔ اور وہ محیول اور راشیم کی مازر پاکسان مجتاب کی تھم کی مجھی غلاظت اس کے قرب نہیں اُتی۔ ا بکے سکیھ وروان رہ مطاز ہیں کہ:در گورونا نک جی کے ول بیر مسلمانوں کی بہت فنر تھی "روسالفالد باربین گرزشنی

### گورونانک جی اوراضی

گوردنانک جی نے اپنے کلام میں سپے فاضی کی بہت تعرفیٰ کی ہے۔ چانچ ایک مقام بہ ہے نے فرمایا بیے کہ :

سوئی تا سی جن آپ بخیا اک نام کیا کر مطارد سے بھی ہوسی جائے نہ جاسی سچا سرحن بارو بین وقت نماز گزارے پڑسے کتیب قرام نا

ناک آگھ گورسرہی رمہد پینا گئ نا رمی گاندے ہے اپنی نودی اور خوروی کو ترک کروے بین بین یا تھے تان وہی کہلانے کامتی ہے جو اپنی خودی اور خوروی کو ترک کروے اور خدائے واصرکوی اپنا کر بازن نے جوزندہ ہے اور قراک تا وہ کا بخری تی فاق ہے اور قراک تا ہے اور قراک نا وہ کی کرتا ہے گان ہے ہیں کہ اس بات کو بھیشہ باور کھو کہ فراتہ ہیں کو ای بات کو بھیشہ باور کھو کہ فراتہ ہیں کا والی دے دیکر کا اس کے دورا کے دورا کی دورا ایس کے دورا کے دورا کے دورا کی دورا کے دورا کی دورا ک

گورد جی کے نز دیک اگر کوئی شخص قاضی کہلا کر جھوٹ بولنا ہے قر وہ مردار نوری کا خرکت مجتا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ :۔ قاری کورٹ بول مل کھائے "روطاسری محدادے" ۔ لینی:-

یعی:"قاضی حجومے بول کر گذرگی یوام کی کمائی کھاتاہے" دشرات گوردگز تقد ماہے"

گوردگر نقد صاحب ہے ، کیے مقام بیملال کی تعرفیت بول بیان کی گئی ہے کہ:سوطل جومن سیول لڑے۔ گور ابپرلیش کال سیول جوے
کال پورکھ کا کرفے ما ن ۔ تسس ملال کوسلا سلام
"قاضی سو جرکا میال بجائے۔ کایال کی اگن برہم پرجائے
شیخے بند نہ دبئی حجر نا ۔ تسس نافٹی کو جل نہ مرنا درجاتی کمیونیا!)
بعنی اصل تاضی وہی ہے جوصلاقت شعاری کو اپنا شیوہ بنا تا ہے۔ اور حرابی ول
کریاک وصاف کرتا ہے دہی عاجی ہے۔ ملال وہ ہے جرنا باک کام ترک کر دے۔ اور

## ایمان کی سلامتی

گرونائک جی نے ایمان کی سوائی پر بھی بہت زور دیا ہے اوراس کے لئے نیک اٹھال کا بھالنا ضروری قرار دیا ہے۔ گرروجی کے نزدیک وہ ایمان جس کے ساتھ اٹھال صالح نہ ہوں ،
انسان کے کسی کام بھی نہیں اسکتا ۔ بلک ضائع ہوجا آ ہے اس بارہ ہیں ایپ کا بیارشا دہے کہ ،۔
عمل کر دھرتی ہیج سبدو کر سے کی ایب نت و بہہ پانی بوٹ کے رسان ایمان جائے لے بہشت دوزخ موٹ ایوجائی درہ رکھ بھاری ایمان کی سلامتی پر زور دیا ہے اور فر ما یا ہے کہ اس کی مسلامتی پر زور دیا ہے اور فر ما یا ہے کہ اس کی مسلمتی بیانوں سے بہ سلامت رہ سکتا ہے والستہ ہے۔ جولوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مرد باتوں سے بی سلامت رہ سکتا ہے والاس کے لئے کہی کردار کی ضرورت نہیں دہ گور دی کے باتوں سے بی سلامت رہ سکتا ہے والاس کے لئے کہی کردار کی ضرورت نہیں دہ گور دی کے نزر کی سخت غلطی خور دہ ہیں۔ ا

اس سلسلمیں گورد حج کا بیر بھی ارشاد ہے کہ:۔

اکو ردح امانتی ہے شابت رکھے ایمان

جیما بیجے سو لئے جو کھے سو کھائے

علی آبو آبینی بیکھے ملے سندائے جاماکی بازان سے بچنے کی

گوروجی نے ایمان کی سلامتی کے دشمنوں کا بھی ذکر کیا ہے ادران سے بچنے کی

تفین کی ہے۔ جن نجی آپ کا درشاد ہے کہ:۔

ا دّل رشمن نفس ہے دو جا ہے کشیطان یتجا وشمن ونی ہے کردی گرب گمان پوتھا وشمن خواب سے جین مذو بیندی نام پنجواں دشمن کوڑ مال جس سبت خلطان
جیدوال دشمن طعام ہے جس با حجو جیران
نابکہ اپنے دیری ہو ندے سوکیونکے بہایان
ثابت رکھن روح نول تو ثابت ایمان
اوے ہون مسلم قیامتیں تو ہی مسلمان رجہا کھی ایک اور جی ایک کا دروجی نے ساوہ زندگی کو بھی ایمان کی ملامتی کا ذریعہ بیان کیا ہے چاہو آپ کا ارشا دہے کہ ا۔ باحجول روٹی پا نیج مور نہ کھاٹ کو ایمان رحبہ کا دروجی نے ایک النہ وی بندگی ثابت رکھ ایمان رحبہ کا ہیں بی بی نیج کوروجی نے ایک اور مقام ہے ایمان کی سلامتی کی چارشان کو ہیں بی بی نیج کی ارشا دہے کہ ا۔ باحد مقام ہے ایمان کی سلامتی کی چارشان کو ہیں بی بی نیج کوروجی نے ایک اور مقام ہے ایمان کی سلامتی کی چارشان کو ہیں بی نی نیک ترب کا درشا دہے کہ ا

و با بولیا ایمان دیل طار شرطان من - ازل بزرگان دی صحبت، دوم مال دی زکوة، سوم گنا مان خیس باک، چها رم خارات دی باید، سوایم کنا مان خیس باک، چها رم خارات دی باید، سوایم کنا مان بن و جنم ساکی جان می شکید طاله) گوروجی نے اس باره میں بریجی فرما با ہے کہ :-

انک رکھ ایمان درٹرھوٹاں مسلمان سدائے رقاع کردن لھوی کا کیدن لھوی کا کیا ہے ۔ سنوتان رکن دی ہے کہ ناک شاہ جنہاں ایمان سلامی کی دیا ہے۔ (ملاحظ ہو کی روائے گردنا ہے۔ (ملاحظ ہو کی روائے کی سلامتی سے متعلق اور بھی بہت کمچے بیان کیا ہے۔ (ملاحظ ہو جن ساکھی بھال بال صفحال مصال مصال

العزض گورونا مک جی کے نز دیک سب ایمانگر عورتول اورمردول کے لئے براثد صروری ہے کہ وہ این ایمال کے سے ایمال الح صروری ہے کہ دہ اپنے ایمال کی سلامتی کی منگر کرتے رہیں ۔ اور اس کے لئے اعمال الح بجالاتے رہیں ۔

## بت پرستی یامورتی پوجا

اسلم کی مقد می بت بیست یا مورتی پوجاکو شرک قرار دیا گیا ہے اورجولوگ ان مل کے مریحب بوئے ہیں۔ انہیں مشرک کہا گیا ہے اس بارہ میں فتر آن مشرافین کا بیواضح ارث د ہے کہ:۔

فاجتنبوا الرجب من الأوثان واجتسبوا قول الزوره حنفاولله غير مشركين بعد ومن يشرك بالله فكانما خرمن السماء (سره زم ع ع )

بین ۔ لے ملافوا تم بت پرستی کے بٹرک سے بہش بھتے رہد اور المعیل اپنی عبادت اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی خسوص کرتے رہد ۔ اور چھوٹ بولنے سے بچتے رہو۔ اور تم خلا تعالیٰ کا کئی کو بشر کیے نہ شمہ لوڈ ہو کسی کو اللہ تعالیٰ کا مٹر کیے بنا ناہے توگویا کہ وہ کہ سال سے گرما تھے۔

قران مجدی ایک ورمقام برواضی الفاظی سرک سے روکا گیا ہے اور فرائے واصر کی عبادت کرنے کی تلفین کی گئ ہے جسیا کہ

واعب دو الله ولات شركوب شيئًا (سون د في) يهى تم بهيشه الله تعالى كاجادت كرتے ربود اوركى بجى جيزكواس كاشر كيا د مُحمراؤً د كانسان كواور د كرى بت وغيره كور)

> ک اومورت راجرام کی مثری -سد دل ما که مثران ا

سرب اول مایا کے مثل کو کر ہے تے وحری ۔ (گردی در صاب) یعی - جو ہو کرتے اہمیو جو محر وحرق پر ایک (در گردی مده م

گرد رُنت محد كان مردوا قال مي فلاتعالا مع مُورم باخ دال او كول كالندى سے درج درا او كول كالندى سے

#### بت پستی یا مورتی بیجااورگوردناک جی

اوران دنوں ساری کی شک بنہیں کہ گورونانگ جی بنج ب کے ایک مہندو گھران میں پیڈ ہوئے تھے
اوران دنوں ساری کی ساری مہندو قدم عمر ما بت پہنے میں مبتل تھی اور سب کے الگ الگ
کٹاکر اور مُبت تھے اور وہ اپنے گھروں اور مندروں میں ان کی پرجا کرتے تھے گورونانگ جی چوکا
بھیا کہ اور کہ جے معالی بزرگوں کے زیر تربیت رہے اس لئے ان کے دل میں بت پہلتی کے
خلات سے بی اپنے مسلمان بزرگوں کے زیر تربیت رہے اس لئے ان کے دل میں بت پہلتی کے
خلات سے نفرت بدا مو گئی اور انہول نے اپنے کلام میں کھلے بندوں مشرکہ کا رو کیا ۔ چنا نی ان

مندو مولے بھولے اکوئی جاہیں عدد کیا سے ہوں کر اپی اندھ کونگے اندھ اندھار یا تھر لے پوجی مگرے گزار

ادئے ہے آپ ڈوتے تم کہاں ترن یار (طرب گوہ مدامامه) گوروجی نے اپنے اس شیدیں مہدوؤں کوبت ہرکستی میں بنکا ہونے کی وج سے گراہ قرارویا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ نارو (مشیطان) کی پروی کر رہے ہیں اور بے وقف انہیں کی نوکو کمنا رے لگاسکتے۔ ان بھی نہیں سمجھنے کہ جو تتجیر خی و ڈوب جاتے ہیں وہ انہیں کی نوکو کمنا رے لگاسکتے۔ گوروجی نے اس سلسلہ میں یہ بی بیال کیا ہے کہ :۔

دیدی دیوا پوجیئے مجانی کیا مانگوں کیا دے

پائن نیر کچھا گئے کھائی جل میں بوڈے تے (مورٹ ملا اصحاب)
گوروجی نے اپنے اس نشید میں اس بات کی وطاحت فرمان ہے کہت کسی کو کچھ
کی نہیں دے سکتے ۔ان بول کو پانی میں دھونے کی کوشش کی جائے تو دوب جلتے ہیں یہ دورٹول
کو کنارے کیؤکولگا سکتے ہیں ۔ اس صورت میں ان کی کیسٹن نفنول ہے میشہور کے مورث گیاں گیا۔
سنگے جی میان کرتے ہیں کہ گوروجی نے بت بہتی سے عنی یہ فرمایا ہے کہ:۔

گوروچی نے ایک مقام بہت بستوں کو کا فربھی بیان کیاہے جانجینان کا ارشاد ہے۔ ۔۔۔ ' کا فر ہوئے بت بہست جائن بن خداے

تس کر کا فر م کھیں تو ئے رہے گراہے دخراکھ ہالاہ اللہ گورونائک جی کے ان ارسادات کا فلاہ ہی ہے کر بت پرستی یامون پوجا شرک ہے اوربت پرست کا فرہی جو فعرائے وا صرفی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کر سے ہی بر بربت تو کو کھیے نفتی و سے سکتے ہیں اور نہ نقب ن ان کی پرستی کرنے سے نہ تو فوریا ن کی کا معبوک دور ہوسکتی ہے اور مذیبہ بت کمی کو موست سے بجاسکتے ہیں۔ یہ تو فوریا ن میں دور ہول کو کن رے لگانے کا ذریعے کیؤ کر بن سکتے ہیں۔ یہ بی ریب سکتے ہیں۔ یہ تو فوریا ن کی سے کام نس کر سکتے ہیں۔ یہ دور ہول کو کن رے لگانے کا ذریعے کیؤ کر بن سکتے ہیں۔ یہ بیت کہی سے کام نس کر سکتے۔

ایک کے وروال نے بال کیا ہے کہ :-

" اس میں کوئی شک منہی کہ صدائے واحد کو مانے والے اور مساوات پر ندور دینے والے اسلام کے اصول بت پرست اور ورن اس مر مرتبیم کرنے والے مندو وحرم سے اعلاقے اور گورد می کوان سے آلفاق بھی مرگ "

المص كم وروال كابيان بي كديد

اگر نی الحقیقت دکھیامائے توخدا تعالیے کی وحازیت ، مورتی پوجا - او تارواد ،
ورن آشرم یسنگت - پنگت - جاعت اپاشنا ( باجاعت عبادت ) آونظیم
وظیرہ بنیا دی اصول بیں سکھ مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے ی دگری شامی ہی
گویا کہ گوروجی نے بت بیستی شے تتلق اس می نظریہ سے بی اتفاق کیا ہے اور وہ نظریہ
اپنایا ہے اور گوروجی کی بیان کر دہ اپنی بانی بھی اس کی تا ٹیکر تی ہے ۔

گورو نانک جی ک اس مقدی تعلیم کے بیش ننظ گوروگرفته صاحب کے متعدومقامات ہد بت میکستی کا ردّ کیا گیاہے ۔ جہٰ کچرا کیے مقام ہے مرقوم ہے کہ :-

کی یں پائن نے لکا وے
نیر برو نے کمپ کھپ مرت
اوہ بائن نے اس کو ڈوبٹا
بائن ناو ناں پارگرائی!
حیل تھیل ہیں پورن بھاتا رہی الشین

گرس گھاکہ ندر نہ آوے مجر فی مجر فی مجولا ساکت ہجر آ جس پائن کو مشاکہ کہتا گن ہ گار لون طامی گر بل نامک مشاکہ جاتا ایک ادرمقام بر پر قوم ہے کہ ہے۔ جو پاتھر کو کہتے دلیے

تال کی بریخا ہو و سیو
تکی گھال اجائیں جائے
مرب جیاں کو پر پھر دان دیتا
عجرم کا موہیا پاوے کھندھ
کھرکٹ کرم نیمیل ہے سیور پر دیدہ دینا

ج پاتھر کو کھتے دیے
ج پاتھر کی پائیں پائے
عطاکہ ہمرا سہ بدلت
انٹردلیے نہ جانے انبطہ
نہ پاتھر لیوے نہ کچھ دے

گوروگر نخت صاحب کے ال مندرج بالا وفول شیدول میں بت پرکستی کارڈنیات وضاحت سے کیاگیا ہے۔ اور بنایا گیا ہے کہ بے پرکستوں کی تم محنت را کسکال جاتی ہے اور هجی کی کتب بی بت بیستی کار دکیا گیا ہے۔ اور سکھوں کو ای سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوسکھوں کو ای سے بچنے کی تلقین کی گئے ہے۔ دوالا یست گورباں مورکی ہے باتی سدے رحلہ در میلا ۔)

#### جاند سورج کی پرش

بعض لوگ ما نداور سوری وغره کی برشش کو کھی اپنے مذہب کا عمروری مقالعور كيتين - كوروناك جي كے نزوك اسے لوگ يجي گراه بن حيائي ال كارشار سے كه :-بیشن افتاب کی مشرق کیں لاائے عائن رے آفتاب ہے۔ ہور ذکوئے خدائے ریت کوں مہتاب کی جانی ایم خدائے الهم بھی اُسٹے مذمب ویا ہوے رے گرامے وجا کو بال سام ین - جدادگ چاندا ورسورے کی پست کرتے ہیں۔ وہ گراہ ہیں۔ وہم گرنچہ یں مرقدم ہے کہ يم تت كو جن نه بچهانا تن كرايشورتن كو مانا کیتے سور چذر کو مانے اگنی ہو تر کئی بول پرانے ری اُلفت شہور کھ زرگ بھائ گوروں ج کا بیان سے کہ ا۔ کوئی لیے چذر سور کوئی دھرت اکائل مناوے بیوکٹ وعری مجرم مجلاوے دوالوقی ۱۱) اسلام كى السباره مين برتعلم سے كر: لا تسجدواللشمس ولاللقمرواسجدواللدالدى خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. (سريم ميد

لا تسجدواللنوس ولاللقورواسجدوالله الدى خلقهن ان كانتم اياه تعبدون ورميم الله الغرض كورونا تك جي مرقدم كر مثرك سع مزارتها الغرض كورونا تك جي مرقدم كر مثرك سع مزارتها ال كانتريك مرف فداك داحد مي ريستن كه لا فق سع ا وركي دومرے كو سعيده كرناجا أو نهي سے -

# التلاميكم

اسلام نے تمام مومن مسلمانوں کے لئے نواہ وہ شرقی یا ہوں یا تو ہ تجی ہوں یا عولی ، کالے مول یا گورے ، کالم بول یا جا ہل عزیب ہوں یا امیر مزدور مول یا کارخات وارد میصوری قرار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے طنے وقت اسلام علیم ، وہلیم اسلام کہا کرار گویا کہ تمام مسلمانوں کاعمل الشلام قبل الکام کے احول ہے ۔ ہی مارہ میں قرآن کشر لین کا ارشاد ہے کہ :۔

و اذ بارك الذين يو منو باينتنافقل سلام علي عمد على حتب ربح على نفسة الرحمة رسة المام لاي )
ين الين جب تير عياس وه لوگ المين جو مهارى آيات پرايان لات بي و توانهي سب سے پہلے سلام عليكم كماكرو - تنهار عرب العزت نے اپنے آپ بي بينار على معلى كماكرو - تنهار عرب العزت نے اپنے آپ بي تي بينار على معلى كوفرض كيا ہے ۔

قرآن شرای کے ایک اور مقام پر فربایا ہے کہ یہ ولا تقد لوالم ن القی الیصم المسلام است مومنا (ن ن ع ہے)

یعی ہوشخف تہیں طنے پرائس الم علیکم کہا سے بر ہرگزنہ کہو کہ تومسلمان نہیں ۔

گو یا کہ آپس میں اسلام علیکم وعلیکم السلام کہن مسلمانوں کا ہی شیرہ ہے۔

اس سلسد میں شہور سکھ بزرگی بھائی گورواس نے یہ بیان کیا ہے کہ ،۔

ملدے مسلمان ووے مل مل کرن سلام علیکی (دار ۲۷ پوئی ۲۰۰۷)

یعی ،۔ دومسمان آپس میں طبتے ہیں تودہ السلام علیکی کہ کر طنے ہیں (داللهائی گوری ۲۰۰۶)

استلام عليكم اور كورونانك جي سلحة ناریخ سے یامرواضع سے کرجب گورونا نک جی اپنے کسی ملمان دوست سے ملتے تھے۔ تواسے اسلام علیکم ہی کہنے تھے۔ اور اگرانہیں ان کاکوئی دوست اسلام علیم كما تفاقر آب اس كے بواب بي اسے واليم اسلام كماكرتے تھے بدياكہ كورد رافق ف کے قدیمی نیخوں میں گورونا تک جی کا ایک شیر گونشٹ میار نا ل ہوئی ورج ہے ۔اس کی ابتداري مي گوروجي نے اسلام عليكم كهاہد - بياكر رقوم ب كر:-وبيسلام ليجعو (السلام عليكم) يافدائے (كرور كرنه خاص عها يتم والما و إلين برال على مد عكت بان وح عدا) جنم ساعی بھائی بالاس کورونا تک جی اور قاضی رکن الدین کا آیس می علیک سنیک کو نا مندرج ذي الفاظي مرقوم سے كم ١-ر قاضی رکن الدین اولیا ئے کجبہ کا امام حاصت کو نماز ٹریصانے کے لئے مجد من آيا اوركوروصاصي سلام وعليك بولي-" (جرما كاردولاه) گورونانک جی نے ولی تندھاری سے کہا کہ۔وظیلم السّلام۔ آئے بيضة برجى " رجم ماكمي عالى الدوية مرجم ماكم عول و.") بعنم سامی توروی مرقوم ہے کہ:-" سيخ فريدكها ... يار إنسام عليم ... كورونانك جي كها-بري السلام عليم آني پري - مرفرازي بولي-" رخي ما في فريد علام سنم سا کھیوں سے اس امر کی کھی تصرفتی ہوت ہے کہ ملمان گوروی کو ملتے وقت السِّلام كماكرت تھے۔ چناني فحفروم براوالدين نے آپ سے السَّدام عليكم كما تھا والدخ سو بوراتن حنم ساهی منذ، اور بحق ملما نول کا کوروجی کوسلام کهنا سکھ مورض نے بال

كياسي- ( طاحظ بونم ساكلى كيانى بالااردو - طال ، مدى ، صال ، ١٥٢٨ ) سورطعی جمروبان جی بان کرتے ہی کہ گورو نانک جی اور نواب دولت فال لورجی ك بجى عليك مليك بول عنى , ما حظم بوجم ما كلى كورونا بك صلام) جنم س تھیوں ہے بہتر جاتا ہے کہ گوروجی اپنے طنے والے مسلمان دوستول کوالسّلم عليكم كاجاب ومليكم المالم من دياكة تصحفائيد مرقوم مكر: " برسا والدي اليرناك على سي كربلي نانك جي كوين آئے كركم ج سلام عليكم نائك افقترصاحب دے دائنيد تب گوروبا بے نائل جي كہا ہے عليكم سلام صحب دے بیارے۔ گوروبانے نا تک اُٹھ کوسلام دتا۔ وست پنی ( 476 3- Sie Sub ( ) " - 20 d ایک ورمقام پر رقوم یک :-لا گرودانا تک عاصب مان جائے بسیا۔ تب اک فقیرصحب سے کئے ملے انہوں نے کہا ہے" لے ناک اسلام علی بات کے جی تنب اب ناک جی كماج عليكم السّلام أيمي " وجمعا كلى كردنا فك من صله يى: - " گورونانك مى كى كوملى تنب الكے تے فقير دوئے بينيڈے بن فل كئے تنہوں كهاج سلام يبكم المع بندع صاحب كم تب الكرة بالكركارة عليكم سلام بوصاحب دے بيار بورتب وست نيم دے ملے آبس وي بانانگ اوه نعير- " (جم ما كلي كورونانك جي ما ٥٥ رجم ما كلي مجر أن مالمس) سودھ جربان کا س جنم ساتھی میں اس کے اور بھی مرقوم ہے کرسنے اراہیم نے

در نانک استام ملیکم بندے صحب سے تب گورو بابے نانک جی کہا ہے ملیکم استلام برجی بنے جی سرفرازی ہوئی تیس سویب فاز ہوجی۔ سی جیسے جی پیروا ریار مویا۔" ( جم ماکھی گرردن کے منظ) چھون مجم ساکھی میں گورونا کے جی کا باہر بادشاہ کوالسّلام علیکم کہنا مرقوم ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ :۔

" بابر باوشاه نے کہالٹلام علیکم مونانک ورولیش - آل گورونانک جی نے کہا انسلام علیکم موبابر باوشاه " (جنها کھی چی ڈی سامی کے جواب دیں وعلیکم کہنا بھی نابت گورونانک جی کا اُبارے خال کے اسلام علیکم کے جواب دیں وعلیکم کہنا بھی نابت سے بین نخی مرقوم سے کہ:۔

" اکس (ابارے خان) نے بھی مری گوروی کو کہا نائے جی سلام علیکم تال
سری گوروجی کہا ہو ابارے خال وعلیم سلام " بنم ساتھ ہاؤی اور میں مرق م ہے کہ تین رہم نے گوروجی سے السام علیہ کمہائی
ہم ساتھی میں کا لف والی میں مرق م ہے کہ تین رہم نے گوروجی سے السام علیہ کمہائی
سس کے سجا ب میں انہول نے وعلیکم السّلام کہا تھا د طاحظ ہوجم ساتھی میں کا لف وال سال اسلام کہنا تا اور گوروجی کا وقیلیم السّلام کہنا تھام کہنا جو السّلام علیم کے جاب میں گوروجی کا وقیلیم السّلام کہنا بھی مرقوم ہے ۔ طاحظ ہو صلت ۱۰۲)

اسے کل سکھ لوگ عموماً آئیں ہیں ملتے وقت وا بگوروجی کا خاتھ وا بگوروجی کی فتے کہتے ہیں لیکن جہاں تک سکھ آرینے اور حقائی کا تعلق سے گورونا نک جی کے زمانہ ہیں اکل فی فتح بلانے کا کوئی رواج نہ تھا نہ توگورونا نک جی نے خود کی کو دا مگوروجی کی کا خالصہ وا مگوروجی کی فتح کی کوئی تلقین کی گورونا نک جی سے کی فتح کہا۔ اور نہ کہی دو سرے کو ہی اس کے کھنے کی کوئی تلقین کی گورونا نک جی سے تقریباً ، دو سوسال لجد گوروگو بزرشگھے جی نے اس فتح کے کہنے کو رواج دیا ( ملاحظ ہو داراں عبائی گورد کس منزجم صف وصے ۲۵ ۔ درسالہ امرت احرت سر جوال کہ ۱۹۳۰ )

مثر لعبت برسے . اسلای سٹرلعیت میں سیخف کی تن م زندگی کی ضرورات کے للا می کمل رمنانی كالتيك - كورونانك جي اب بزرك ورجهدار انسان ايك اكمل اور دائي شراعت كيفات كيوكر موسكة تحارة ب ك تمام زندگى سر لعيت اسلام كي سائي مي رفعلى موفي تعي -جنم سا کھیول ہی شریعیت کی یا سنری سے تبعیق گورونا نگ جی کا بدارشا د آج بھی موجود ہے کہ ،۔ الفن \_اللّٰدكو إو كرعفلت منول ومساد ساس بلتے نام بن وحرک جون سنار سے برمات دور کر متم بنزلوت راکھ سیس کے تو نِق جِل مندہ کے نہ کھ زبرنیاں سور کھ (نيز الاحظمو حم ما يحى ولات وال معمل عمر ما كتي ميك لف وال معمل بخيرا كتى خيا كى بالادار وارتجم ما كم مامل گدروجی کے اس مندرج بالا ارشادی العداق نے کا ذکر کرنا اور سر العیت کے مطابق زندگی بسركة نا صرورى بال كياكيا سے اور مشراحيت كے فلات با تول كورعات كے نام سے موموم

گوروجی نے اپنی بانی بی ملمانوں کے ذکر می یہ بیان کیا ہے کہ ،۔
مسلماناں صفت مثر لعیت پر مع پر صحری و میجا پر مسلماناں صفت مثر لعیت پر مع پر صحری کو دیدار دراہا ہو کہ درائی اسکہ عدامت کا رکیسے و دوال نے گوروجی کے کس ارشا دکے یہ معنے بیان کئے ہیں کہ ،۔
مسلمانوں کو مثر علی بڑائی سب سے زیارہ اچھی گئی ہے وہ مثر علی کو پڑھی گھوکر مسلمانوں کو مثر ان کے بی کہ خدانی کا دیدار پانے کے لئے جو لوگ دمشر لعیت کی )
بخور کرتے ہیں کہ خدانی لئے کا دیدار پانے کے لئے جو لوگ دمشر لعیت کی )
باندی میں آئے ہیں و ہی فدا تھی لئے کے بند ہے ہیں ہے در آمادی در در ترج موال)
گویا کہ گورونا تک جی نے کرتے ہیں ۔ وہ لوگول کو دکھانے کے لئے دیا کمی اور ونیا وی فدا تعالی کو دیکھانے کے لئے دیا کمی اور ونیا وی

الح كے بی نظرابیانیں كرتے۔

بخ سائحى بحائى بالاي گورومى كايرارشادىد :-

سنو بير بيادُ الدن الحق نانك شاه جادول راہ فدائے دے سی کر می میں لائے اوّل راء مشریح عسل خیرائت نائے رجم المحربالی المراک الم گویا که سرالعت کاراسته مین خدا تعالے کا ہی مقر کردہ سے ۔ اوراولس راستے ۔ ایک ورمقام برگوردجی فرماتے ہیں کہ :۔

الع سرع سرع سراع بي الحيان - سب سع منره آپ كو جان بي ياي بالاطال محدونانك جى في نزىعيت بساميري بال كئے كئے حرام اور صلال كيبين نظر باي كياہے كم " گورویان ناتک کہا جس ہوقاضی۔ منابی کس داناؤں ہے۔ جے ضادی کلام سے حضرت رسول کی سے بے فدائے دے . کھے وی منابی سے سے صفرت رسول منع کیا ہے۔ رجم سائی گورون تک جی ماہ)

كويكشراعية إسلامين جن جن جن حيزول كوروام باحلال قرار دياكيا سع - وه الترتعال ك حضور مرحم إ علال من الويك منزلعيت كي ضلاف ورزى توفدانغ لا كي خلاف ورزى مولى. مودھی مہر بان بان کرتے ہی کہ مشر احت سے متعلق ایک مرتبہ گوروی نے بی

الم بح كمية بي سے شراعت مر درش مع سجمنال باتال كا-شراعت كاكباكري يهوري بنال منراحت تدرت كوليخي منزلعيت چوری قررت کونائی بہنا۔ بار تو سے بوشر نعیت میں چے: بشراحت در مدق رکے۔" رج ساکھ گورر عالم ہی وسلام

كورو كر نته صاحب مي مشراحت به جلنے كا مكم ب مدرج ذيل ذيل الفاظ مي ديا كيا

ہے کہ:۔ " سرع سرلعیت ہے کما روہو" (رارعرہ صدا)

متعدد کیمے وروانوں نے یہ مندرجہ بالاکشبدگورونانک جی کا بریان کر دہ ہی کیا ہے۔ ( ماصطریح انک پر بودھ صابح جنم ساکھی والایت والی صنعظم ساکھی بھائی بالاجھا پہنچر ساکھی حالی ہوں کا نے کسی صلا ساکھی ساکھی صنعمی ورق ۲۵۲ ۔گورونانک جی انے کسی صلاحال وغیرہ ۔

العرض سرّبیت کی پابندی کے بارہ میں گوردجی کا مسلک ہی بھا کہ اس کی پابندی خردی کا مسلک ہی بھا کہ اس کی پابندی خردی ہے۔ گوروجی ہے۔ چورجی اسلامیوسی مال ۔ بہن ۔ بیٹی ۔ سے شا دی کرنا ممنوع ہے ۔ گوروجی کی مشادی کو ناجا تر بی تسیلم کرتے تھے کہ بیطری گوروجی کا مشراصیت کے مطابات نیار کیا کھا نا ہنتھالی کا ناسکھ تاریخ سے تابت ہے ۔ چانچ سکھ ودوان اس بات کو سیلم کرتے ہیں کہ گوروجی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصتہ اسلامی ممالک ہیں گزار ہے ۔ ( ملاحظم ہو کوروگر نتھ تے بینے تاب کا بیشتر حصتہ اسلامی ممالک ہیں گزار ہے ۔ ( ملاحظم ہو کوروگر نتھ تے بینے قد منا کا )

ایک کھ وروان رہے طاریس کہ:۔

"گرروزانک) صاحب نے عام میل جول برت برتاؤی نیز کھانے بینے ہی فات بات کا کوئی خیال نہیں رکھا ... اسلامی ملکوں میں گئے اور مسلمانوں کے گھروں سے کھانا کھاتے رہے " رگرمت درش ملاا) ایک اور ودوال نے ایک المدین یہ بیان کیا ہے کہ:۔

" تبیسری ادائی میں عرب - الان - افغانستان دسنی اسلامی مکول میں سن گوردی نے تقریب نین سال گزارے ہیں۔ نین سال کی دولیاں میں دوستان سے دیکا کرما تھ بہبی لے جاسکتے تھے "۔ دوھرم تے ملوارات بیس گوروی کام سمانوں کے گھرول کے کیے ہوئے کھانے کھانا کہس بات پر دلالت کرتا ہے ۔ کہ ہمی متر بعیت اسلامی کے مخالف نہ تھے۔ محاتے بینے کے مارہ کی کورک کا انتخاری کی میں کا انتخاری کا انتخابی کی انتخابی کی ای انتخابی کی ای انتخابی کی ای انتخابی کے ایمال مرزوم ہا کے ۔ قرآن ترفیف میں میں کوروم ہے کہ:

میں ماکیزہ خوراک اورا عمال صالح لازم طرزوم بایل کئے گئے ہیں جیسا کو مرقوم ہے کہ:

عدوا من الطیبت وعملوا صالحا ای بعالمت ملون عدیم (مونوں ناہ)

گررونا تک جی نے بھی خوراک کے مسئلہ میں اس بانت کو ملحوظ رکھا ہے ۔ جنانچر میں کا ارمثنا دہے کہ:

بابا مور کھانا خوشی خوار

جت کھادھ تن پیڑئے من میں جلے دکار دری داگر عداد الاالم ایک اور مقام ہے آپ فرماتے ہیں کہ ا۔

بجھ کھا تا کچھ بولٹ سجھ کی کار کمارے دید بن مدارسیں ایکی مدارسیں ایکی مدارسیں ایکی مدارسی ایکی مدارسی بین ان کوالی خوراک میں سے جمانی اور روحانی مباریاں لاہق ہونے کاخطرہ ہو۔ مرگز مرگز استعمال میں زلائی چاہئیں کیونکہ زمر ملی خوراک انتعال کرنے کا نیتجہ اممال صالح کی شکل میں نہیں نکل سکتا۔ ملکہ جولوگ کھانے پینے میں بے احتیاطی برنی گے وہ انجام کار بلاکت کے گڑھے میں جاگریں گے۔

اس سے ہے امر واضح ہے کہ گورونانک نانک جی مباراج اس بات کے قائل تھے کہ انسان کی خوراک کا اس کے اعمال ہے بہت گہرا اثر بٹے تا ہے اور حب قسم کی وُہ مزاک اس کے اعمال ہے بہت گہرا اثر بٹے تا ہے اور حب قسم کی وُہ مزاک سے بہت کے اس سے اعمال مرز دموں گے ایک مثرا ہی سے بہت کے جب سے کہ دہ مثراب میں مدمست موکد کوئی نیک عمل مجالا سکے ۔

#### مردار بخرى اورگوردنانت جي

گورونانك جى مردار خورى كونايسندكية تعين ني اس باره ين ان كارشاد بي كرا-اب كما كور جومرًا تفك كها دامردار" (مرى الدمل اها) ایک اورمقام برگوروج نے فرمایا سے کہ :-گور بر مامہ کال بھرے ماں مردار ذکھا نے

ر دارا چه موک محرا صنها)

كرروجى في اورجي بعض مقامات يرم وازورى كوناب، كياسي را ماحظ موكورو كنقصاص منا ادر معمدا)

كوردى كى اتباع بى دوسرے كوروصاحبان نے عبى دوار فورى كاردكيا ہے اور دن کومودارخوربای کیاہے میساکہ مرقوم ہے کہ:-دنیا مردار خردنی غامن ہوائے

عنیان جوال مرام کشتی مردار بخرائے وتا الدیان

كوروكر نتق صاحب كے لعبن اور مقامات يريمي مروار فورى كونال بندكياكما ہے۔ دلائل 1 - 14 - 044 - 447 )

الى مىلىلەس گورونانگ جى كايىمى فرمان سے كدا-

دد گورو بامانانک جی کہاہے اے فاضی می حضرت رسول رصی الشعلیو لم عمرار من کیا ہے۔ ارملمان ہو نیکے جرمردارکھائے گا۔ اس کو حضرت رسول صلے اللہ عليروكم كيوكر هذائ كالا (ج نامي كدونا تك بي علا)

ایک اور تقام بیاب فرمانتے می کد:-

" سنولورشو! کل اسی صب کتا بوندا ہے۔ سبی کل بوئی تسیں کتے کا

کھانا کیا ہوا۔ یا کھانا مردارہے۔" رہم ما کھی گردہ کر ہے ہوئے")

ایک سکھ وروان نے ہی سلسلہ میں یہ بیان کیا ہے کہ بہ
مردار جانور ایک چھیرٹی موٹی اشیار کا کھانا میجیسا ہے ' رسکھ اندن فے "ا)
سکھ کتب ہی کی ہمیار جانور کا گوسٹن کھانا بھی منوع قرار دیا گیاہے۔ (ملاحظ ہو
ہریم مارک صوف)

نوک اور گورو نانک ، کی گرونانک جی کے کلام سے یرمنبائی بھی متی ہے کہ آپ نون کو ناپاک اور حوام تصور کرتے تھے۔ چانچہ آپ کا رہٹا دے کہ :۔

ج رت بی کرف جام ہوئے پلیت
مجرت پیوے مانسا تن کیوں نرمل چیت
نانک ناؤں ضرائے دا دل ہو جھے پیکھ لیمج
اور دوا ج دن کے مجوٹے عمسل کرے ردایا چیوکہ داران ا)
یی نون ایک الیی چیز ہے جوکڑوں سے مگ جانے پر انہیں ناپاک اور گذے کر
دیا ہے۔ اگر کوئ انسان نون بیٹے گا تواس کا دل گذہ ادرنا پاک ہوجائے گا۔ اس لئے ہی سے

بیا بی بہرہے۔ خنزر کا گوشت اور کورونانگ جی گردونانگ جی نے خنزر کے گوشت سے مقلق یہ بابن کیا ہے کہ:۔ اسور کشرع من ہے " رجم ساتھی دھیت وال صفع) یاد ہے کا گورو گر نفوصا حب میں خنرز یہ کو گئے۔ گدھے ، اور سانے ویز و ناپاک ادر گذرے جانور دل میں شمار کیا گیا ہے۔ ( ملاحظہ ہوسے ، مونا، مے ۳۰ وغیق)

اوروسم گنته می محد سور کونایاک اورگندگی خورجا نوریم کیا گیا ۔ جبیاکه مرفوم سے کہ :-نوک مل یاری رویم گرفتندها) گردی میتن و نان نے بربال کیا ہے کہ: « نانک ... .. فرو نوک را جام شمرد" د دبتان داب مسم ا کے سکھ و دوال نے اس کا ترجم لوں کیا ہے .-الكورومي سؤركا كوشت نهي كمان تحديد" ريادنت بايزوده در يرضيقت بے كە تارىخ سے گورونانك جى كاخىز كىكىكى كون كو بغور فراكى كىنجال كنا ثابت نهين -آب ال كواكي ناباك اورگذه مافرتسليم كرتے تھے اوراس كونايك اورگذے جانورول میں شمار کرتے تھے۔ گوروئی نے بیجی فرایا سے کہ :-" مسائال نول سور منع مع كمانيال وج " (جم على أردنك جي عدد) غيرالله كا ذبيجه اور كورونائك جي گرردجی نے غیر اللہ کے نام کا ذہیم کھانا بھی ناپسند کیا ہے اس کے لئے آپ نے "المجاكميا كالفظ استعال كياب لعبن لوكول في الحياكميا "كامطاب غرزان لين ولي ليا ع . ( ملاحظ بوخالصه رميت نلاحقي ٥٥ \_ گورمت سدحاكرم٢٢٨ \_ والى \_ وغيره) حالانک کوروج کے نز دیک تو کوئی بھی غیر زبان نہیں ہے۔ اگر وہ ولی زبان کو فیزبانی تسبيم كرتے تھے تو بھرال كے الفاظ اپنے كلام مي كبھى بھى استعمال زكرتے -له موجوده محصول من اليد وكون كي بين كي نس جوف له " كي تعرف ير بيان كرت بي كر :-« سور کھائے سوخالصہ» (سوراکی) اس باره می مردار کا می سنگه جی کا بیان مع که :-دد جولوگ مورکی نیمورفالعد بیان کرتے بی ادر جوگست کھانے والول سے نفرت کرتے ہی

وه دو فول بی بوون بی اور که مزیم کحقیقت سے نا دانف می (گورت ردها کوس)

گرروجی کا فر مان سے کہ :۔

ا بھا کھیا کا کھا برا کھانا ہونے اوپر کے نہا (داراساوی) استادیں مند قوم کوطنہ دیا۔ کہ ایک برف توتم کو گردیں کوروج نے اپنے اس ارشادیں مند قوم کوطنہ دیا۔ کہ ایک برف توتم کو گردیں دیتا و ل کی بیٹ برٹ سے اور ابھا کھیا ہی غیرالٹر کے نام پر ذہر کئے گئے بورے کھانے ہوا در لینے رسو فی خانے ہی کی کوجنے نہیں جیتے الغرض گوروج نے اپنے کلام میں انجا کھیا کا نقط غیرالٹ کے لئے استعمال کیا ہے اور خورک دو ہرے مقام خورگوروگر نتھ صاحب سے ہمارے اس خیال کی تصدیق ہوجاتی ہے کیون کہ دو ہرے مقام پر اس کے بیکس ایک لفظ میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیا کہ مرقوم ہے کہ :۔ ہو اور ہو سنٹو پر صوف کی ایک دوروں نے بیا کی شعبہ سو کھیا کی دوروں نے داکھیا رسونے کا کھیا اس نے برقوم ہے کہ :۔ گو وہر میں ایک دوروں ہو سنٹو پر صوف نے کہا دوروں کے داکھیا دوروں ہو کہا دوروں ہو کہا دوروں ہو سنٹو پر صوف تھیا دوروں کے داکھیا دوروں ہو کہا دوروں ہو کہا دوروں ہے کہ :۔ گا دوروں ہے کہ :۔ ایک دوروں ہے کہ :۔

روی ناکمیان سو بھا کردگر نامی ناکمیان سو بھا کی اس بھیا در در گذارہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ میں الل

ملہ پیم مارگ گرفت صاحب می مرقوم ہے کہ:-\* دیوی دیونے کے اشٹ پرٹ دنوں نرکھائے۔ ایس نے برھی طین ہوتی ہے

دون دور ایم سوائے پر شاد مری گورد اکال پُرکھ کے سیول مورس ایا سا کا سب من ہے " د پر ہما کہ سالا د گورت مدحاکو کا ) بس ایجا کھیا کی بی تشریح برگی کہ کی دیوی دیوتے کے نام پہ ذیج کی تی برا وام شے۔ کے معنے پر بھربانی یا خلات سے کی باتیں ہیں تو ہیں کے مقابل جب انجا کھیا کورکھا جائے گا تو

اس کا معلی بغیرالنڈ ہی ہوگا۔ مذکہ کھچے اور بچولوگ ہیں کے معنے جی زبان کرتے ہیں وہ خلعی خوردہ ہیں۔ اس طرح تو کھیرانہیں بیھے تسلیم کرنا ہوگا کہ جو بول اور دورسرے ملکول کے لوگول کے لئے بلکہ بیزی بہنداور اسمام ونبگا ل کے لوگول کے لئے گورد گر نتے صاحب کی زبان ابھا کھیا ہی ہے کیونکہ بیال کی اپنی زبان نہیں ہے ملکہ ہیں سے بہت مختلف ہے۔ اس طرح تو ان کے لئے گورد گر نتے صاحب کی زبان انہیں می میکردہ مجھی جائے گی اور سکھ دورم ہے عام سکھ ودوال ایک عالم کی دورم ہے عام سکھ ودوال ایک عالم کی نہیں ہے بیابی زبان اور پنجاب کے ملاقہ تک ہی محدود ایک عالم کی کیونکہ بیابی کی ایک عالم کھی خودوال اور ماسکھول کے لئے کو ان ابھا کھیا ہوگی کہ بیابی کہ بالی دورم ان مردانہا در دورم ہے کا بی نکہ بنا کی زبان الحاکھیا سمجھی جائے گی ایک سکھ و دوان سردانہا در دورم ہے کا بی سکھ و دوان سردانہا در دورم ہے کا بی سکھ ہے نہائی کہا ہے گئی ہے۔

" بهندومت بی بی نان عربی و خابی کو طیره و نابول کو ملیجه کی است که کر می کی می بی بی نانی کاش نا بولی ... ... اگر گوروصاحب کی زبان کو ملیجه کی بیاشا نهی ما نتے تھے ... ... اگر گوروصاحب کی زبان کو ملیجه کی بیاشا نهی ما نتے تھے ... ... اگر گوروی عربی فارسی و طیره زبانول کو ملیجه بی بیال نزکرتے ... و میان کوش مین ال زبانول کے الفاظ استعمال نزکرتے ... و میان کوش مین ال زبانول کے الفاظ استعمال نزکرتے ... و میان کوش مین ال خراد کی معلی ال می کو اور کی طیر اللہ کے کا م کا ذبیجہ شراحیت اسلامید میں ملال نہیں جھیا گیا ۔ گورو گرفته صاحب میں اللہ کا لفظ اس دنیا کے خالق اور مالک کے حق میں متحد و مقامات پر متعمال کیا گیا ہے اللہ کا لفظ اس دنیا کے خالق اور مالک کے حق میں متحد و مقامات پر متعمال کیا گیا ہے است دنی آدن جادئی مقام ایک گیم الشد الکھ اگم مت ورکون عام کریم مسب دنی آدن جادئی مقام ایک تیم

دری رک تعد اصلا)

اورمى متعدد مقامات برالله كالفظ متعال كما كيا سي- ( الاخطر موصره ، منهم ، على سر وسلم ، ودم ، عدم ، ومدم ، وسلم ، وعدى وعدى ومده ومده عدم سرما ، سسا ، دسا ، دادا ، واسا ، وسما ، معسا ، وسما ) الغرض گورونانک جی کے ارشادی استعال کئے گئے۔ لفظ انجا کھیا کے معنے مرکزمرگز ینبی ہوسکتے کہ گوروجی کے نزویک اللہ کے نام پرزیج کیاگیا جانور صلال نبی ملیم لم ہے۔ یا مع عربی زبان می الله کہنا ایس دنہیں کرتے تھے۔ لیذا اس کے معنے ہی ہی کروہ جانور ہو عزالتہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو ایکری دلوی دلوت کی تجینے میرمایا گیا ہو تھول کے الع وام ہے۔ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں اگر کون کھانا ہے تو وہ وام خور کہلائے گا اوراسی مزالند کے نام بر مارے گئے سکرے سے متعلق گوروجی کامیرارشار ہے کہ :-کوہ کوا رہنہ کھایا سب کو آکھ بائے روزیا موکھلاماعم) گرونانک جی نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ ہراک انسان کو حب یک اطبینان نہ ہووہ کی اجنی کے باتھ کا بچا ہوا گوشت نہ کھاشے جیا کہ ان کا ارشاد سے کہ:۔ ‹‹ مِمَانُ مَاس (گُوشت) کاکھے بٹہ اہیں جوکاس واسے۔ سو بِن وَکھے تا ل كما أواحب نبس ... ماس تال بن ويجيد كما أواجب نبس " (جن المع عافالاحت) ہیں اس سے یہ امرواضع ہے کہ کورونانک جی بھی مردہ جانور - خان - سور كاكوشث اور غير الندكاذبيح برام سمحق تح. اللام نے اس بارہ میں باتعلیم دی ہے کہ ا۔ تحروت عليهم المبيتة والدم ولحمالخنزير وما (هل لغير الله ربائد عائد) يني - الله تعليان تم بيمركوه جانور، خون، سوركا گوشت اورغير الله ك نام به

كياكيا ذبجيرام قرار دياكياب

#### مجنكم اور گورونانك جي

موجورہ زمانہ کے سکھول میں عام طور پر ذہیجہ کی بجائے جسٹکہ کا گرشت کھا یاجا تا ہے جست سری اکال کہ کرھے کی کیا جا تاہے۔ بینی ایک ہی وارسے جا فرکا سرت سے جدا كيا ما تا ہے ( ملاحظ موسكم قانون ص ١٥ - گورمت سيصاكر ص م مان كوش مالادعرى جہاں کے کھ ارنے اور گورو نا تک جی کی بیان کردہ بانی کا تعاق ہے اس سے بیا نابت بنیں کیا جا سکتا کہ گورونا نکے جی کے زمانہ سی سن سری اکال کینے کا کوئی واج تھا۔ اور نہ اس تشم کی کوئی اصطلاح ہی مفرقی ۔ست سری اکال کا کہنا تر گوروگوندسکھ جی کے بھی لعبر ضروع بڑا ہے دمہان کوئل 201 و رسالہ ارت بارت بر اللہ ان اور سرجی ایک حقیقت ہے کہ جیکے کالفظ گورونانگ جی نے اپنے کلام س کہیں بھی ذبیر کے مفا بلہ بہا سنعال نہیں کیا ۔اس صورت میں سکھ دُنیا کا موجودہ محطی کو گورو نا نک جی کی طرف مینوب کرنا اور بر کہنا کہ گورونانک جی علال کی بجائے جھٹکہ کا گوشت المتعالى لاتے تھے۔ الحشكہ كے كوست كومائزاوراسلامى ذبى كوح الم سمحقے تھے در قرار نہیں دیا جاسکتا۔نے سکھول یں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہوجیکہ کا گوشت کھانا بھی سکھ مذمب کی تعلیم کے خلاف تسلیم کرتے ہیں اور السے سکھے اپنی تمام عرکوشت نہیں کھاتے جنائیم منہوریا رحای وروال سنت نرصال سنگے عالم نے گوشت خری کے موضوع پر ایک متفل کا بر بی تصنیف کی ہے جس میں تا بت کیا ہے کہ كاكوشت كهانا بلى مناسب أنبي سے ۔ اور وسكم جشك كاكوشت كهانا جائز تصوركرتے بی روه به جی بان کرتے ہی کہ اس کا حکم گورو گوندسنگھ جی نے وہا تھا راس حظم بو گورمت سرحاكرم م م م - بور ل منكون الله مي ا - بريم مارك م م ) گوياكم ال كا

تعلق گورونا نگ جی سے نہیں ہے۔ کیونکہ آپ گوروگو بندستگھری کی پریاکش سے نقر بیا ورید بھی بیان کیا جا تا ہے کہ خودگوروگو بندستگھر میں نے بھی بعین حالت ہی فربیعہ کھانے کی اجازت دی ہوئی ہے ( ماحظہ ہور پیم مارگ ماقی)

می نے بھی بعین حالات میں ذہبیعہ کھانے کی اجازت دی ہوئی ہے ( ماحظہ ہور پیم مارگ ماقی)

میں کو مشید کھی کہ گوشت کھانا ہی جا تر میں جھے ہیں ان میں گوست کو بہال پر نشاز رسید العلی مادوائے ہے دما حظر ہور پیم مارگ حث و مسکھر اتب می موجے میں ان میں کو مشت محلکہ بیکا نے کی بحث می ان میں کہ بار مشت کہ ناکھ کی بیا کہ بار مشت کہ کہ ناکھ کی بیا کہ دوائے ہے کہ دوائے ہی کہ دوائے ہے کہ دوائے ہی کو سٹت نہیں پیکا یاجا تا ... دیگ بالنگر گورو میں دوائے ہے کہ دوائے ہی کو سٹت نہیں پیکا یاجا تا ... دیگ بالنگر گورو میں گوشت لیکا اُسکھی مر ما وہ کے خلاف ہے گورت پر سوری سیارت مالای میں مرادہ کے خلاف ہے گورت پر سوری سیارت مالای میں مرادہ کے خلاف ہے گئی کو کھورت پر سوری سیارت مالای میں کہ بیا کہ میں مرادہ کے خلاف ہے گئی کھورت پر سوری سیارت مالای میں مرادہ کے خلاف ہے گئی کو کھورت پر سوری سیارت مالای میں کو کھورت پر سوری سیارت مالای کھورت ہو کے خلاف ہے گئی کو کھورت پر سوری سیارت مالای کھورت پر سوری سیارت میں کو کھورت پر سوری سیارت میں کھورت ہو کھورت پر سوری سیارت میں کو کھورت پر سوری سیارت میں کو کھورت پر سوری سیارت میں کھورت پر سوری کھورت پر سوری سیارت میں کھورت پر سوری کھورت پر سوری سیارت میں کھورت پر سوری کھورت کھورت پر سوری کھورت کھورت کھورت پر سوری کھور

میں گوشت لیکان کھی مربادہ کے خلاف ہے" رگورہ پر سرج سیارت ملاہم» المحق الله الله میں کو سے بیان کرتے ہیں ( ملاحظ مو کورمت المعنی اس بارہ میں ہے کھیان کرتے ہیں ( ملاحظ مو کورمت مارٹ میں اس بارہ میں ہے کھیان کرتے ہیں ( ملاحظ مو کورمت مارٹ میں اس بارہ میں اس کی اس بارہ میں بارہ بارہ میں بارہ میں بارہ میں بارہ میں بارہ ب

سکورل میں یا پنی باج رتحن نیسلم کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر عی برول کا حبید کیا نہیں کیا جاتا۔ ( ما حظر مور کھو قانون موق )

### منشات

اِسلام نے کھانے پینے کی تعلیم یں سراب کا پنیا جام قرار دیاہے چانچہ قرآن سراف کا دفع ارساد ہے کہ :-

بالهاالذين امنوا الماالخمر ... سرجس من عمله شيطان فاجتنبه ه لطحم تفلحون . د سرمانده عرب د سرمانده عرب الم

قرآن مشرلف کی اس مقدس آیت میں ستاب کا بینیا ایک گنده اور شیطیانی نعل قرار دیاگیا ہے اور مرمون کورت ورمرد کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ربول پاک سی السّطیلہ وسلم کا ارشا دیے کہ ،۔

لانتشرب الخسرفانها مفتاح کل شر (بن اجمله باف) العنى مشر ابن اجمله باف) العنى مشراب مركز نه في عائد بي عام شرارتول كي جرُّه ب ايك اور مديث مي صنور نه فرمايا بي كه:

اجتنبوا ام الخباث

اسلام نیزاب کے علادہ دو مرے تمام نے بھی حرام دّار دیئے ہیں جب کہ الخفرت علی اللہ علیہ وم کا فران میں کہ الخفرت علی اللہ علیہ وم کا فران میں کہ :
ایک کھ دروال کا بیان سے کہ :-

" حضرت فی رصی المعلیوم ) نے بی قرآن پاک یی نظراب کی نخالفت کی ہے اور شرامال کو اس کے استعمال کرتے سے دو کا ہے"۔

دست سا دری سے دو کا ہے"۔

دست سا دری کا دری کا اور کی استعمال کرتے سے دو کا ہے"۔

لعض وبكرودوالولكابال بے كد:-

"ملمان تباكوكا استعال مكور مجت بي ال الضاجري الكالم تعالى تموع ب" المان تعانى تلا" ) المان تعانى تلا" ) (مبال كوش من المان تعانى تلا" )

#### منشیات اور گورونا تک جی

گرونانگجی اور دورے مکھ گوروملجان نے بھی نشوں کا ہتنمال ممنوع قرار دیا ہے اور کوئی بھی سکھ بھنگ بچرس افیون یا شراب بنہیں پی سکتا بکر حقداد تیبا کو بھی تعالی میں بنیں لاسکتا ہوشنی کی نشر کو تعمال میں لائے یا حقہ تنبا کو پینے وہ سکھ مذہب سے خارج تعمد کیا جاتا ہے ۔ جنائنے ایک سکھ وروان رقم طراز ہیں کہ ہے

" کھ مذہب بی عقل کو برباد کرنے والے نئے .... ... ممنوع ہی " رگویت پرباکہ کا است مشہور کے و ووال ڈواکٹر و کرنے کھے جی نے بیال کیا ہے کہ :۔
" نذا فیول یہ بھنگ ۔ نہ مشراب گورگھر میں کوئی کھی نشہ جائم نہیں ہے"

(گدیرناپ موسع میادت معمد)

سکھ ربت امول میں شراب کوگنا بول کوال لین ام الخبائث ہی بیان کیاگیا ہے جباکہ مرقدم ہے کہ:-

" والمحروم كاخالصه شراب سے يرم زكرے يرتفام كنا عول كى ال بے . .... محنىك افيون ... وخيرو نشوں كا استعال كبيره كناه جي ررب احداله ماريك ) خالصه وهرم شاسته مي مرقوم ہے كر :-

م محنی خواری تن کو جریدی بعنگ منزاب " جنه محدد در دری می دارد مندم ایک اور مقام برگوروی کا بداوشاد درج می د-

له موارساجان بني في ي كل مول ما يول كامال كهدك ام الخياش كا ترجير كوريسي

نامک و کھے رکن دین رکھیا وج کتاب درگاه اندر ما رئين جو ييند ع بينگ سرا ب ريزماي بال ماندن ایک اورمقام یگوروجی نے برفرمایاسے کہ :۔ پرس افیی پرست علماں تھیکن پسشا ب کھال معجونال تنشیال سیخیں لائے کیا ہ بیندے بھنگ ترکا ممکے فہوری نال لائے ونا مائن ستال ورگاه من سزات رخهای کال ۱۱۵۰۱) كوروى كا يري ارث دسے كه :-عجانگ وحقوہ سرآ ای اتر جائے یہ محات نام خاری نانکا پرطی رہے دل رات دانت کالیفانے كروى كابرارثاد كي تعور عبت فرق ك ما تداور كم ودوافل في بعي تقل كاس (طاحظ مو تواريخ گوروخالصه صلاً - گورمت اتباس گوروخالصه الله - گورمت فلاسفی م ۱۹۲ و

رسالدسنت ساہی امرت مرفر دری ہم اور وغیری )

گورد گرنتے صاحب کے راگ بہا گڑا کی وار میں مرفز ہے کہ ، ۔

منا کٹوری کوڑ تھری بیا نے کے جم کال

ات مدیبتے نالی بہت کھیئے بیار رکسانے میں ہوئیدارتے

اکٹر سکھ وروافول کے نوریک یہ کورونانگ جی کا ہی ارشاد ہے۔ ماحظ ہوئیدارتے

گورد گرنتے صاحب م م م م

گوردگرنتی صاحب می ای باره می بیری انکها ہے کہ نے مانس محریا ہم نیبا مانس محریا ہے گئے جب پیتے مت دور ہے بل یوے ہے ہے کر بینا برایا نه بچیائی خصمیون دھکے کھائے جت بیتے خصم وسرے درگاہ مے کسنرائے محبوق میں مدل نہ بیجی ج کا بار وسائے (داربہ گردا شدکہ کیا میں کھا)

ایک اور مقام پر بے مرقوم ہے کہ:در مت مدجو پورتے کجی مت کملی
در مت مدجو پورتے نامک یکے عملی در ماہدہ ۱۹۵۵)
رام ربائی جر نے نامک یکے عملی در ماہدہ ۱۹۵۵)

كبير عيانگ ماجيلي مراكبان جومجر بياني كهايي

تیری برت نیم کئے نے سب رسائل ما ہیں دشوکہ کیے ہے۔ یعن۔ ہولوگ مٹراب وغیرہ نشخ سنعمال میں لاتے ہیں -الع کی عقل ماری عباتی ہے۔ اور ال کے اداکردہ تمام مذہبی فرائفن میں راکٹال جاتے ہیں۔

گوروگر نی قرصاحب کے اور بھی متعدد مقامات پرستراب کا استعال نا لپ ندر کیا گیا ج - الاحظر بوسه ، ملاس ، ملاه ، م ۵۵۰ ، ملا ، معسه ، ملاه ، مدد ، ملاه ، مدد ، ملاه ، مدد ، ملاه ، مدد ، ملاسا ، موسلا ، موسلا

دوسری کتب میں بھی اس روحانی شاب کا ذکر کیا گیا ہے ( مل صفر ہو گورمت معاکر ملاح ۔ منجم ساکھی کھیاں کا اللہ کے مس ملاح ۔ منجم ساکھی اردوس ۲۵۹ ۔ گورمت فالسفی ملاح وغیری قرآن مشراعی میں متراب کا ان الف ظین ذکر ہے : ۔

وسقی که ربید شرا با طهورا رسه در با بین کا متعال ایر بے کر مکھ وروانوں نے دوائی کے طور پر شراب وغیرہ منشیات کا متعال مارت کی میں کا متعال مارت کی میں کا متعال میں میں کا متعال میں میں کا میں

جهاد

اسلام کاایک مقدی فرلینہ جہا دسے۔ اسلائی تعلیم کے مطابق جہا دس اس حدوج بد کو کہتے ہیں ہوکسی نیک مقصد کے حصولی کے لئے کی جائے۔ خاہ وہ لوقت صروت تلور کے فرلعہ ہو خاہ کسی اور فرالعہ سے حضرت بانی اسلام صلے الشرعلیہ ولم نے ایک سرب بس اپنے نفس کی اصلاح کرنوائے تھی کو افعال ان سس فرار دیاہے جب کہ مضور کا ارشاد ہے کہ:۔ قیل بارسول اللہ ای الناسی افضل ؛ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم

موين يجاهد في سبيل المد بنفسة وماله (خارى)

قرآن فيدين المرس ملف كه والشش كواجه دمان كياكيا سي عبياك فرمايا :-

دالذین جاهد وافینالنه دینهم سبلنا رحکون عَ بِنْ) نیز قر آ ل بحب کے درلیے لوگوں کو صرف منعتم بہلانے کی کوشش کو کھی جہا د کبریکے نام سے موسوم کیا گیا ہے جہا کہ ارشاد ہے کہ:۔

فلانطه الخفرن وجاهد همد به جها گارسرا (انفران ع با) اسلام نے جہا دبالیف بھی مروری شرائط کے راتھ جائز قرار دیا ہے جب کی قدم کی معدومیت اپنی ان کو بہنچ جائے ۔ اور ظالم لوگ اسے لینے وینی فرائض سے روکنے کی گوش کریں اس وقت جہا دبالیف جائز قرار دباگیا ۔ کہ باوی قرائ شریف کا ارت دے کہ :۔

اذن للذين يَهَا مُلُون با نهم ظلموا وأن الله على نصر هم لفذيره ن الذي اخرج بين د بارهم لغرج الان يقولوا رساطة عر في إله ١١)

#### جهاد اورگوروانگ جی

جب بم سکے کتب کا مطابعہ کرتے ہیں تو واضح ہوجا تاہے کہ گورونانگ جی اور دو مرے سکھ گورونانگ جی ایک و روز ایک سکھ سکھ گورونا جان نے جہا دست علق اسل می نظریے کو سی ایٹایا ہے جائی ایک و ترا ایک سکھ اخبار نے مث لئے کیا تھا کہ :۔

\* گورو ن نے اِسلام کی تنظیم اور حبا دی کسپرٹ کو تبول کیا ہے ۔" رشیخ بیٹی پری اٹی بڑی دہ اُ گورو نا نکے جی فرماتے ہی کہ حب اِن ان کا دین اور فرتر ہے خطوم میں پڑجائے اور لیے ظالم لوگ نقصان سینجا ہے کے در ہیے مول تواس وقت جہا دبا لسیف فرض مو جا تا ہے جب اکم ان کا ارث دیے کہ :

> کھیاہارکتاب دی غفتہ کرے حسرام دُنیا کارل لڑ مرے سومویا کے ذکام نرمیب اُنے لڑ مرے جہ ہودے دھرے بال عفہ ابیہ طلل ہے رہے تبامت نام ابیہ نصیحت پیرج بن زکے دور رام لکھیا وی کتاب دے کمی رب کلام

(حيرما كلى عجالُ بال اردر دسم ١٠٠٠)

گروگر نخت صاحب می اس باره میل به تعلیم دی گئی کے کہ :گلُن دمامہ باسجی پر بی نشان گھا وُ
کھیت جو مانڈ ایر سور ما اب جبو حمن کو طوّ سورا سو پہچا نیئے جو ارے دیں کے میت پرزہ پرزہ کٹ مرے کمہوں نہجاڈے کھیت رادہ کیرے سین گرددگر نق صاحب کے رس سنبدی مظلوم اور دان کی حفاظت یں پرزہ برزہ موردہ مو

سور کرسن مکھ رن نے ڈرئے دیے۔ اسے اللہ علیہ میں مار نے سے درنائیں اللہ ماری کے اللہ میں جا نے سے درنائیں اللہ ماری کو ترائیں اللہ ماری کو ترائیں اللہ ماری کا توان کے میں معالموں کی مفالموں کی مفالمو

گرونانگ جی نے ایک بنها وراور نجام کی تعریف ی سی بیان کیا ہے کہ دہ حق کی فاط کر میں میان کیا ہے کہ دہ حق کی فاط کر میں میں کارت اور میں کہ

مرن منال سوربای حق ہے ۔ جو ہوئے مون پوانی سوری سوریاں حق ہے ۔ جو ہوئے مون پوانی سوری سوری ہے اگے آگھئے درگاہ یا دے ما فو دوم مین مناسرا کا کم گوروگو بندک سی خیاد سے متعلق ہے وزمایا ہے کہ جب دوم ی تاہر الا کا موج ئیں ۔ اس وقت انسان ہے ہے فرض عابد ہوجائیے کہ وہ فللم کے فلات توار لے کر میل میلن میں آجائے ۔ جب کہ ان کا ارشا دھے کہ :۔

چوں کار از ہم جیلتے در گزشت ملل است برُدن بر سخشر دست (بیم گزی مین اللہ است برُدن بر سخشر دست (بیم گزی مین اللہ ایک میکھ شام کے در گزشت کے اس ارشاد کی یہ تشریح کی ہے کہ: مبر مبوری ہو دے پوری جیلے کر تھک جائیے
ہے ملال لال تواراں مجھیں پیم کی واسی ہے ملال لال تواراں مجھیں پیم کی دوسے بی ظالم لوگہ ججور کر دیں توائی توت جہ دیا تھی خالم لوگہ ججور کر دیں توائی تیت جہ دیا تھی خالم لوگہ ججور کر دیں توائی تیت جہ دیا تھی خالم لوگہ ججور کر دیں توائی تیت جہ دیا تھی خالم لوگہ جبور کر دیں توائی تیت جہ دیا تھی خالم لوگہ جبور کر دیں توائی تیت جہ دیا تھی خالم کی نظر ہے۔

گوروگرنتی صاحب بی خدا تعالیے سے لو لگانے والول کو بھی تجام قرار دیاگیا سے۔ ( ملاحظہ ہو ہے ؟) نیز ہو شخص اپنا تکی اور بخور مثادیتا ہے دہ بھی گوروگرنی تھ صاحب کی روسے جا بہ ہے۔ (ملاحظہ ہو ہے ؟) اور کام کرووھ۔ لوج موہ ۔ اور منہ کا رہانچوں کو مسے دوال کھی گوروگرنی تھ صاحب کی روسے جی بد کہلانے کام تی ہے (ملاحظہ ہو گا۔ نیز کر روئ تک بی نے اپنے نفس کے فعال نے گیاں کی تواریے جہا دکرنے کی تلقین مندرج ذبل الفاظ میں کہا ہے:۔

اس کے علادہ خلاتھانے کے تیک بندرل کی فرج کے روحانی ہخیار بھجے گورد
گر شختہ صاحب ہی مرقدم ہیں ادر بتا یا گیا ہے کہ وہ عجز انکاری اور ذکر المہٰ کے
ہورے سے لیس ہوکداور طرح منتقام کے گھوٹر مول سے گاڑیوں ، اور لم تحقیوں پر مرار ہو کوا فاق
طافتوں میے جملہ کیا کرتے ہیں ۔ اور بے پرواہ ہو کر دشمنوں کی فرجول ہیں جا گھسا کرتے ہی
نیز اینے نفس کے پاپنے ہوروں کام کرو دھد ۔ موجہ ۔ موجہ ادر سمنہ کار کو مسل کو فتحیاب
ہورتے ہیں ۔ ( ملاحظہ ہو گورو گر تشخیصا صیاحہ ا

مشہوب کے مورخ کیا فی گیاں شکھ جی نے گورونائک جی کا روحانی تھیاؤں
کے ذراعہ فتح باب بہنامندرجہ ذیل الفاظ بی ببان کمیاہے ،۔
"کرن کمان تان شبد اکھنڈ بان کھڑ گئے یہ ہار گیاں تھیں بیہ بین ہے
کما کی منجو نے باعد دویک میں جرائے صدق سواری باج بائے دیم زی ہے
گذائے بی بان دھیر جا کھوٹ کا انجے کہ کبان تھیوڈ کہ بین ہے
گذائے بی بان دھیر جا کھوٹ مت مغد کے دیم مت مند کے دیم مت بین گورد نائے جی دگ ہے جنہ بان کھوٹ کے بیائی جے جنہ بان کھوٹ کے بیائی ج

مخفر لصرا وركورونانك جي

اسلام نے پردہ سے تعلق ج تعلیم دی ہے۔ اسے اِسلام کی صفل کی مغیل لیمرکے کم سے دوسوم کیا جاتیہے بعنی انکھوں کا پردہ ۔ گورو نا نکہ جی بچی ہے پردگی کولیند نہیں کرتے تھے اور اس وقت تمام مہا ہے۔ دنیا میں بردے کا دواج ہے اور ننگے رہا انسانیا نہ کے فات سمجما جا آسے البتہ پرد کی صدکے بارہ میں لوگوں میں اختلات صرورہ ۔ انسان کا اپنے جم بہل سی بہنا بھی کو بردہ ہی ہے۔ باقی دہ نیری کیا۔ جنا کچر کم مردول اور حور تؤل کا ایک دو سرے کو دکھنا یا میں جول رکھ یا ۔ اسے گورو جی نے پند نہیں کیا۔ جنا کچر کس بارے میں گورو جی کے برارت دہے کہ ا۔

روب کا مے دوستی معبد کھے سادے گندھ ( مارواد ۱۳۵۸)
لین :- شہرت کا زند، رہے بردگی سے اور مجرک کا مزہ کے تعلق ہے " رشاری گردی کا مزہ کے اور مجرک کا مزہ کے ان کا گردی نے بور فول کی طرف دکھیا آنکھول کی بلیدی میان کیا ہے۔ میسا کہ ان کا ارت دھے کہ :-

اکھیں سو تک دیکھٹا پہ تریا پہ دھن ردپ دائسائوکھٹا ہے تریا ہد مائے ردائسائوکھٹا ہے اللہ الکی بدھے جم پور جائے ردائسائوکھٹا ہے الکی کے ودوال نے جو گورونا کے جی کو پر دہ کے فلاف مجھے ہے ہی گوروی کے اس ارت دے یہ معت باین کے بہی کہ ا

"جزادگوں) کی انتھوں کوغیرول کا وصن اورغیر فحرم عور تول کی ذنیت دعی کا متحدل کی دنیت دعی کا متحدل کی داند دو) کو کا دت ہے ... اے ناک (وہ) لوگ دنیا ہے ، ایک دوہ کی جگرمے ہوئے لوگ دنیا ہے ، ایک طرح نو لعبورت ہوں تو وہ کھی جگرمے ہوئے دورخ میں والے جاتے ہیں ؟ ( اساک دارم جم عید)

الس ترجم سے یہ امر واضی ہے کہ گورونا نک جی کے نزدیک بخیر فحرم مور توں کا جات دیکے مار قول کا جات ہے توجم رت دیکے نام انہیں مار کا روز نے میں گرا یا جائے گا

الىكىلىدى كوروگرفقه صاحب يى اوركي بهت كچه كها گيا ہے جيا كورق ہے كدند منصيا نيز يبكھيت بن تريا روباد ركونى دو هندى ايك اورمقام ريكھا ہے :-

بدتیا روپ دیکھ نیز رگروی دره دیم)

ایک کھ ودوان نے ہی بارہ میں بر بان کیا ہے کہ ،۔
" ایک کھ ودوان نے ہی بارہ میں بر بان کیا ہے کہ ،۔
" ایک کھ کی ہ نگھیں غرفرم مورت کو نہیں دیکھے سکتیں۔
پرتزیا دوپ نہ بیکھے ٹینز ورکھی جون مے")

ایک اور کھ و دوان رت مطرار میں کہ ہ۔ ب تریا ررب نہ سکھے بیتر

عنرفیم مورتول سے بنی - مذان - بات چیت کرنا یا کی اورط می اید دعنرہ کرنا تو ایک طرف رہ گورہ جی گئتے ہیں کہ :-عنبر نمیم می مورث کی زینت تک بھی اپنی آنکھوں سے ممت دکھیو۔ کیوں ! اس لے کہ زینت دکھیے کر دل نہ دلول جائے اور کوئی منطی کے رزو توجائے ہے در ریالدگورمت امرت سرجیری المقالی د

ال حوالہ جات سے یہ بالکل واضح سے کہ گورونا تک جی اور دو مرے سکھ گوروصا جال نے بردہ سے متعلق جو تعلیم دی ہے دہ اسلام سے مختف نہیں بلکہ یہ عین اسلام ہے۔ الیی باکیز فیملیم کی موجودگی می کون کم سمکتا ہے کہ گورونا تکر چیکواسلام کے بیش کردہ پردہ غضِ لعرسے اختلات تھا۔

پردہ عص بھر سے احماف کھا۔ مشہور کھ مورخ عبائی منتوکھ تھی بابان کرکے ہیں کہ ایک مرتبر گوردی نے مولاکر پڑا نام کے ایک شخص کو واضح الفاظ بی فیرائور تول کی طرف دیکھنے سے روکا تھا ر ملاحظ ہونا نگ برگا اقدار وصد ادھیائے 44)

دروه العيام المحداع فرف محر تول كود الحيف والدلوكول سي عن يبال كميا المحراق المحداث من المحراق المحداث المحراق المحداث المحراق المحداث المحراق المحرا

الغرض نثرلف وگول کا پیشیره نهیں که وه غیر تحرم محدنوں کی طوف و سکھنے کی کوشن کری اور بزشر لف ا در باعصمت محدثیں ہی غیرمردوں کو دیکھنے کی سمح کوت ہیں ۔ اور میں وہ پدوہ سے محسب کا اسلام نے حکم دیا ہے جے غفن لفر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ایک سکھ ودوال نے اس سال میں بر بیان کیا ہے کہ :۔

سو بن ہم نے کہا ہے وہ کوئی بیونوٹ نہیں تھا۔ زیادہ نہیں تو تفور الرہ ہے کے ادھیکاری
میں نے کہا ہے وہ کوئی بونوٹ نہیں تھا۔ زیادہ نہیں تو تفور الرہ ہے دل کے
دے پر دہ صرور ہونا چاہیے و پر دہ بالعل ہی مہت جانے کا بیتجہ ہما رے
سامنے ہی ہے یا د اکال بیز کا جان دھر۔ کلفیرہ برشاہ اور ا سامنے ہی ہے یا د اکال بیز کا جان دھر۔ کلفیرہ برشاہ اور ا سکھ تاریخ سے برامر واضح ہے کہ سکھ گورہ صاحبان کے اپنے گھروں میں بھی
مفی لعبر دیمل کرنے کا معان جی کئی کہ رونا کی جی ادران کے لعبہ کے سکھ گورہ حاجان بی خیرجی تورندل اور مردول کے باہم میل جول اور خلاط کولیند نہیں کرتے تھے کیے کھ تاریخ مین مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ گوروجی وربا کے کنارے یا والہی بی شخول تھے۔ ایک اولوبیت توریت بہت ذرق برق لباسس بہن کرائی گر گوروجی نے اس کی طرف آنکھ ای کر کھی زدھیا کہ کون ہے رطاحظ ہو تواریخ گروفالے وسے میں ک

اس کے علاوہ بھائی منتوکھ سٹکھ جی کا بیان ہے کہ گورامرد کسی گورتوں کو لینے درباری آنے کی اجازت بہیں دیتے تھے (طاحظہ ہو گور بہتنا ہے سورے سمیا دیت ماما) بھائی و بیکے شکھ جی نے کس بارہ ہیں یہ نوش بھی دیا ہے کہ یہ۔ اگر جی تاریک کیشند تھے ہی کہ ۔

ا گورو جی عورتوں کو ورش دینا مانے نہیں تھے کیونکہ یہ دستور جے کم منورات گوروکے درطار میں نہیں آتیں تے دگریتاب سرج میادت ع<sup>۱۵۵</sup>ال گوروگو بند سنگے جی کے متعلق یہ مرقوم ہے کہ ایک مرتبران کے دربار میں ایک عورت آئی گوروجی نے اسے دربار میں بیٹینے سے ردکہ دیا۔ اور وزمایا کہ ،۔

سری گرد کیا جہاں سے شک

ین مری نے سی کے سیمن نشنگ در باس بن کان کی ماروں کو استوبائی میں ماروں کے اور بالی بات کا دور دول کے ال میں ماروں کے بار میں کا اور بانی بیارے نتی بیارے نتی بیار کے اور دول کے ال میں نام کی میں کھے اور دول کا موروں کے میران عمل کی بال میں بی اور دول و دول کوروں کا مردوں کی بہلس میں انے کا دول تھا اس کی میں این کا دول تھا کہ دول کا مردوں کی بہلس میں این کا دول تھا ہوگا دوران مرائے تھا بیان کوروران مرائے تھی بیان کرتے ہیں کہ جب گوروگو بندستاھ جی اپنے دولت کے ایس میں بیوہ کیا گئی تھی دول کے تو اس کے آپ سے بیروہ کیا گئی تھی دول کے تو اس کے اتبار کے میں دول کے تاباک دہار جر رئیست شکھ کی بویاں بھی ہیروہ کیا کرتی تھی دول مانظ ہو بہد کتے اتبارک

للحمد ميدار رساله تعيواري مكهداتهاس فيرجوري . ١٩ ١٩)

دباراج رخبیت سگیدج کی ران جندان کوحب انگریزول نے قدیر کیا تو وہ قید خاندی بی میدوہ کیا کر ق تھی د طاحظ ہوا خار اکا لی بیز کا جالدنصر ۱ ارماری ۱۹۲۸)

#### رقع

گرو گربند سنگھ جی نے مستورات کے لئے برقع جی مجزید کیا ہے۔ جانچے سکھ
دیمت مربادہ کی ایک پوران کتاب پریم مارگ گرند میں مرقوم ہے کہ:
برق کو فی دار ہو دے۔ اگے مونہ دے جالی دار ہو دے

الیی طرع ہو دے اگے نئے جب جا ہے جالی ڈالہ دیجیتے پرشاد ہو دے

جب جالی انگا دیجتے۔ منہ کھلے دا ایس طرع دا برقتے ہو دے "

دیریم مارگ ص

افغانستان وغيره مقامات كى سكھ عورتيب اب بھي برقعه بنيتي ميں۔ د ملاحظ ہو افغانستان وچ اک مهيني سکتا

سکے کتب سے بدامرواضی ہے کہ سکے متورات کے لئے بھی پردہ سے تعلی آبات واضح تعلیم دی گئے ہے چانچ مرقدم ہے کہ کسی بھی مورت کے لئے مناسب بنہیں کہ وہ مزیر مردول سے میل جول رکھے اور نہ کسی غیر مردکود کھیے بلکہ اسے کسی بڑی ہوت کے پاس بیٹھنے سے بھی پر بہیز کرنا جا ہئے ( ملاحظر بوفالعدو حرم مثل سر حالا) مردار بہا در کا بن کسنگھ جی تا بھے نے اس بارہ میں سکھ مند میں کی یتعلیم بان کی

الع فل محد مذك رمبت به م كم حجود نه بولو غير محرم تورت سے مبل بول در ركھواور تورت كسى غيرمر وكو در و لكھے " ( كورت سعار منكا) الع فل مكھ مذ بهب ميں جى مور قول اور مر دول كوغفي لعبر في تعليم دى كئ سے - گورونانگ جی اور داک (مویقی)

اسلام کی مقدس تعلیم کے مطابق باج، طبلہ، وغیرہ سے گذرے اور بازاری گیت ہو
لوگوں کی نعنیا نی خواہم ث کو بھڑکا نے کا موجب ہول سخت نمیزے ہیں کہی بی محلیان بزرگ
نے ہواہ دکھی ہی فرقہ سے تعنق رکھتا ہو اسے بہتداہیں کیا ہے ۔ لیکن بیاہ شادلیل وغیرہ نوئی کی تقاریب یا میلان جنگ بی شامل ہونے والے ججام ول کو ابھا دنے والے گیت گا نااور دون و مونے بیانا با بائر نہیں ہے۔ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے نابت ہے کہ ایک مرتبہ منی کے ایام میں صفور سے اللہ علیہ وسلم لیلئے ہوئے تھے بیصن ماکشہ صدافتہ من النہ عنہ کی خرا کہیں اور دون سے گا ناجی نا بشروع کر دیا اتنے ہیں مضور سے النہ علیہ واللہ تشریع کے اور انہوں نے لڑکیوں کو ڈانٹ با ن کے گھرا کہیں اور دون سے گا ناجی نا بشروع کر دیا اتنے ہیں حضور صلے اللہ علیہ والی تشریعت ہے ہوئے اور انہوں نے لڑکیوں کو ڈانٹ با ن کے صفور سے اللہ علیہ والی تشریعت کے اور انہوں نے لڑکیوں کو ڈانٹ با ن کے صفور صلے اللہ علیہ والی کرنے سے دوک ریا اور فرمایا کہ

دعها با اباكرفانها ايامعيد رسلم

ینی-انہیں کچے نہواورگانے دور عید کے دن ہی

اس وقت بحبی مالول میں ایسے فرقے موجود ہیں جن میں بھاع کی مجالس قائم کو آجائر۔ سجھاجا تاہے۔ جنائج بچشتی اور قاور کی طرافقہ کے لوگول میں اس کا مام دوائے ہے ( مامظ ہوسراولیاً معلاہ کشف الفناع عن وجر السمارہ کا)

صوفی مسلمانوں ہیں ماع کی جائس ق کم کیاجاناخود کھ وروانوں کو پھی سم سے جانچے ایک سکھ وروان کا بیان ہے کہ ۱-

 بعض ادر سکی و دوانوں نے مجی صوفیا، کا سی کی مجانس قائم کرنا بیان کیاہے ( ماحظہ ہو بنجابی سامیت نومبر ۱۹ ۱۹ و اور گؤون لی میں ۱۹۹۰ دراجیت ۱۹۱۱ گئے در ۱۹ اور کی اور ۱۹ گؤون لی میں ۱۹۹۰ دراجیت ۱۹۱۱ تھے ۱۰ دراس مام میں ایک مطلق حرام قرار دیا گیاہے۔ ان کے نز دیک گورو نا تک جی نے درا بقی اسلامی تعلیم کے مراسر خلاف اختیار کیا تھا جن بنجہ ایک صاحب فرائے میں کہ در

« ایسلای نشرے کے مطابق لاگ کی بہت بھاری می نعت سے۔ اسے وام قرار دیا گیاہے گورونانک دیوجی کے چلائے ہوئے مذمب میں لاگ ایک بہت بڑی رکت ہے۔ کیونکو کھیرتی راگ کے لغیر بو نہیں مکت ۔»

ودعم تعدامار - دا او خالد ماجدامة رسرارع ١٩٩١٠)

اكيا ورسكم ودوال نے التعلق مي يہ بيال كيا ہے كم :-

و خدتعالی کی تحد کے بغیر ہوگان مجانا ول کونف نیت کی طون نے جاتا ہے اس کی تخالفت بھی گوروگر نیق صاحب کے متحد دمقا مات پر کی گئے ۔ ﴿ گورکت کُونْ اِلَّیْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ ایک اور سکھے ودوان نے اس مارہ میں یہ بیان کیا ہے کہ:

ونیاوی موی عی اور کیرت میں نمایا وق میں ہے کہ ایکے میں دنیاوی کشش ہوتی ہے اور دور رہے میں روحان - ایک فرکش کی طوت لے جاتا ہے اور دو مراع کرش کی طرف ہے اس کے دل میں خار تھا ہے گئے جاتا ہے اور دو مراع کرش کی طرف ... ... کیرتن جس کے دل میں خار تھا ہے گئے جست عشق کی صرف ہو۔ ... ... کیرتن کرنے یا سننے کی سب سے بڑی صروری بات یہ ہے کہ دل میں عمت الحالم ہو "

اب توسکه قرم کے جلسول اور دلیان می سکیم شورات بھی کیرتی کرتی بی مکین اس بارہ می سکے رہت ہوں میں بہان تک اختیاد بل گئی ہے کہ :-وسکھال دے دربار مگے اللہ داجام گردو گرفتا می سے بیشک (فاصر جم مثامر ملاقا) كوروكانة عاحب كے لعض شدول ميں كرن كے سنار موجي مفصل روننى وال كئى ہے ال سے بھی ہی واقع ہے ککر آن کا مطاب خوا کے تیک بندول کا حمالتی سے گئے۔ گانے نے ک فخش گن ( طاحفر بودالم ، محص ، مرام ، مهد ، موسم ، موسم ، مرام ، مرام ا گوروچ نے ایک شید نمی مت (عقل ) کاباج اور محبت کا طبار فام کیاہے اور اس سی میں ناچا بال کیاہے۔ دومرا ناچ نفرنفس کی خوامث سے سے متعلق سے فراتعالے کی عبادت ہی میں واک ہے رست اور سنتوکھ رصد ق اور صبر) دو لول تال ہیں اور شب نوشی کا با جرہے۔ ہارا راگ اس کے علاوہ اور کھیے بنیں۔ اس میں ست بور ہم نوشی سے نا بتے ہی داما حظ مو کورو گرفته ما حب من اس کے دیکس سکھ راگریاں کے واقع بال کے واقع باک کے الاقیاں کہ ا " کھول کے تنظی ساز۔ رہا۔ مرزہ ۔ فاوس وقعرہ ہی ۔داگ ودیاک کی نے ال کی عگر باروزیم کودنے دی در سکم تناوں منے) لینی:- "صرف بازگی ہی روکی گئے کو تکہ وہ بازاری عورتوں كالكانك وفالعدوم المالك الق سكم وني جل راك يا كيرن كو بين مذب كاف ص صرف بم كوري عال س متعلق ایک محداد اسی ودوال به نما کلیا ن داس جی کار بان مے کرود ناک می کے زانہ ى رائخ دى جانچ انول نے الى للدى بربان كيا ہے كہ :۔ ه الرسلومنين من راك كارواع بوتا تو تيسيد كورولمرد المن ي ب بالمس الحد ير جا ك متر ك تے تو ال بي رائ في موت ... " كورون ك سے كورون جى كى تھول كوكوروس مے راگنبى كرتے ديا تھا۔ رسي كوچھ اول مدما) الني: ' كِي فِي فَرْنُ وَلَ كَ مِنْ مُحِينَ مِنْ مِ وَلَكُ كَ الْكِ مِنْ لِمِ اور خسی جاں داگ گانے کے اروس کناگیاویاں گوروی نے ہا ہے کہ راگ کو محور کر وا گورو حجو ۔ لس بر انگریزوں کی لیبی میال تھی سکھنے

کے برطار کو روک کرراگ کی طرف لگادیائے رہی کو جستہ اول میں ا انے کل سکھوں کے ولیدانوں اور طلبوں میں عور تیں بھی کیرن کرتی ہیں یکوسکھ مذہب گافیلم کی روسے کوئی مجنی خص کی عورت سے راگہ نہیں سن سکتا رہیا کہ مرقوم ہے کہ: تریا راگ سنے بہت لائے سنولال سوجم بور جائے بہنواں ا ایک اورسکھ ودوان رہت مطراز ہیں کہ:

مستخص تورات ورمرووں کے کمیرتی سختے الگ الگ ہونے چاہیں " دسکھ الدن ماسے کے کورونا نک جی کا کمیرتن یا سماع کی محاس موجدہ راگیوں کی طرح نظیمی ۔ گورونا نک جی نے اپنی ساری عمر س یجی کہی باج یاطبلہ المستعمال نہیں کیا۔ اور یہ ال کا تحد اپنے باتھ سے رباب بجانا ہی تابت ہے۔ زبادہ سے زبادہ سے زبادہ سے زبادہ سے زبادہ سے زبادہ سے کہ ان گورد اس بھی بنی بنیہ دبیتا ہے کہ ان کا مسلمان ایسانتی بھائی مروانہ رباب بجایا کرتا تھا جب کے کہا کہ کھائی گورد اس جی کا بیان ہے کہ ان کا مسلمان ایسانتی بھائی مروانہ رباب بجایا کرتا تھا جب کہ کہائی گورد اس جی کا بیان ہے کہ :-

بحث لا رباب بجائندا، محبل مردانه میرانی دور ۱۱ پدری ۱۱ اورگوروی اپنے رب العزت کی جمد کے گیت کایا کرتے گورذا تک بی داب کولپندارتے تنے ادر اور باتی مازول کونالی سند ( ملاحظ ہو جم ماکی بحائی مقال) لیکن پر رباب بھی وہ خوانی الم اور باتی کرتے ہیں کہ رباب ایک اسانی سازہے رجانچ ایک سکھ ودوان کا بیان سے کہ :۔

"رباب ایک ولی مازے ... ... گرونائی دیو دلے رباب کانون عادر- ادر کیانے دلے ریاست رام لیدیں اب ہی موجود ہیں " - رگ مفاکل جنہا اوسیا) ایک ادر ودوال رت مراز دہی کہ :-

وربیسلانی مکول کاسانے۔جامیان ۔انعنان عوب مدر اورکشویں اب یک مضراب کی محدوکہ سے بھایا جانے ہے اور اجت جالندھ الاراکست ۱۹۲۰)

بحاتة تع بلدان كاسائلى بحانا كار

سکھ تاریخ سے یامرواضی ہے کہ حب لوگوں نے گورونانگ جی سے کیرتن اسماع سے متعلق وریافت کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں اس کی اعزات سے یانہیں میں اسے مائز تفتور کرتا ہوں ملکہ بہی فرمایا کہ ا

" اگر کہو کہ بیغیر فدا نے سرود بند کیا ہے ۔ بے شک بیغر نے

سرود منع کیا ہے جو دل کو ببخی اور دُنیا کے عیش وعشرت کی طور رائیہ

کرے ۔ لیکن جس سرود سی بادالنی اور محبت المی کا اظہار کیا گیا ہودہ سود

مہز ہے ۔ اس کو منع نہیں کیا ۔ اور سرور کو مندکر نے کا اس لئے علم دیا ہے کہ

دگول کی زندگی نہی ہے ، اور حافظ کے سے بربادنہ ہو کیس تم بادالنی کے سرود

کو کیول بندکرتے ہو " دجم باکھ بجائی بال مندہ ۔ جم باکھ بجائی ہا دور ص ۱۹۷ میں مفاق ہی وف مت موجوئے دانظ

اور کھی مندر کے گئے ہے کہ کو رو ٹائک جی کی سرود سے منعلق ہی وف مت موجوئے دانظ

بوتنم ساکھی بھائی الگور ہوگئی ہے ہو ہے جم ساکھی ہے برجھے واس میں مواضح بھی گور دنا تک بھی ساتھی کھائی اور نے گرو زنا تک بھائش از اربھ

وار بنج گور وفا لعد ار دور سے دیجم ساکھی ہے بہتھے واس میں مواضح بھی گور دنا تک بھائش از اربھ

ادھیا شے کہ ہو وا انہاس کوروفا لعد میاہ ، مواضح بھی گورونا تک دوجی سالمی گور دنا تک وجوجی سالمی کھی انہاں مواضح بھی گورونا تک دوجی سالمی کھی تا ہو انہاں کوروفا لعد ار دور میں مواضح بھی کوروفا کے دول کے دول کا مدالی ہے گائی مواضح بھی گوروفا کے دول کے دول کیا ہے گائی کا کھی سے کہ ہو والے کہ کی گوروفا کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کا مدالی کھی کوروفا کے دول کی دول کا دول کے دول کے دول کا دول کیا گائی کوروفا کے دول کی دول کا کہ دول کے دول کے دول کیا گائی کھی کوروفا کے دول کے

المكين نام معرت ربون جب كل كلسط بي ساس. ين جب مل ميرے جم بر سانس بے نب نك كيرن ذكر اللي كرناره بس كندكر فترة صاحب بي جان معي كيرتن لفظ كا كان الله عدد ويال بركا مطلب ذكر اللي سے ہے۔ باج كر چيں چي اور سادكي وُسب وُصب سے چيا جان رگائيں ، -رسي كلمون طيرات

## گوروناکے جی اور چیترکشی

مسلمان صوفیا اور مزرگان دین کا به طراق با بیکه ده اولیائے کام کے مزارول بوصید کئی کی گاہ کے دورے میں رکھا کرتے ہیں اور عام طور بہ جالیں دن دنیا سے الگ تعطاب ہو کہ گوشنشین ہو جا یا کرتے ہیں سکھ کنب سے اس بارہ میں رہان کا میں ہو جا یا کرتے ہیں سکھ کنب سے اس بارہ میں رہان کا میں ہے کہ گوروی نے اپنی زندگی میں بہت کھٹن تب کے تھے اور میں کور داس می بیان کرتے ہیں کے گوروی نے اپنی زندگی میں بہت کھٹن تب کے تھے اور بہت تکا لیعث رہا الشت کی تھیں ہے ہیں جا کہ سکے ہیں جا کہ سکے ہیں جا کہ سکے ہیں جا کہ سے ہیں جا کہ سکے ہیں جا کہ سے کہ سے

ریت اگ ابار کر روٹرال دی گررکری و عجبال کی میاری کری تیبیا مرسیول بن آئی روایم بردی کی گررکری و عجبال کی میاری کری تیبیا مرسیول بن آئی روایم بردی کی کردوجی نے چی کی کے شاف عثق ہے حق حق کیا گئے گوشہ لیٹنی موے رہ وحرق میں لیائے

کر وعبارت رب دی جید بخوصت بنم کی بیان بالا میکا)
مشهور سکے مورخ گیان گیال کشکھ جی کے لینول گوروی نے بھی لیمن ممان بندرگوں کے مزاروں ہے میں کمش کی ہے جی کدان کا بیان سے کہ :۔

ما میال دی سے میں خواج دائے کی دار مار دار کر ایک جا جی ڈ

م يهال (سرسه مي) خام صاحب كے مزار به جاروں كونوں ي جاره بور الله على المعرب جاب جيد تي كون كالم مغرب جاب كي كوكھڑى ميں بابانا كى من كان على الله ع

ایک اورمقام بیم قوم سے کہ:-

پیال درسه شهر ) بی اوا بر محفر اوا فرید مائیں کشیر شاہ و غیرہ
عیم کئی کرتے تھے گور وجی خابنہ کھا نے پینے کے عیم کشی کی " دگردہ ہا گئی واقع ا سکھ لڑکی اس بات پر شاہ ہے کہ گوروی کے دل ہیں گزر عیج سلمان بزرگان دبن کا
بورا فیرا احزام تھا - ادر آکیا تھے مزاروں پر عقیہ ت کے بھولی پڑھایا کرتے تھے دچا پنے
سوڈھی مربان جی گوروجی کے لئان جانے کی ساتھی بیان کرتے ہوئے لیکھتے ہیں کہ : ۔

" تب گورون انک فتان شہر سریا و دبن کی درگاہ ہیں جائے وڑیا تب
درگاہ ہیں خبر ہوئی بیرزا دبایں کو کہ نائک دیری ڈیو فط کئی فقیر ہوئے نکلیا
جے سے بیر بہا و دبن وی تربت او بہائے جرے و چ و رایا ۔ ترب کول
کورش دھیک کورلام) کیتی ہیں۔ از فقیر طبع ہے ۔ اُر مرو فوب دیدار۔

مزار مذہ کوری عجب ویل ہے ۔ وکھیا ہی بن اوے ۔ پرج عجب فقائس خوا

ے اس وقت مثر تی بیاب میں پھرسے مان اولیا، اللہ کے مزار دن کی آبادی کی مورث بیدا مولی سے ۔ بنانچ ا

ايك اور ودوال كابيان سے كد ، \_

اس مرتبریک کے میدر کھاؤں میں سازوں کی تعدد میں کھے سیکھ لیکن مذہب سے معان اوگ مم فرق کھے جینے جائد موکے اور می مم فرج کھے جینے جا دیکھ بین و دھالہ ڈال کرنا چینے تھے ادر مربل باکر اللہ ہو سالہ موکے اوگر بنے اس مرح لگ نے تھے میرے کو گینے مرتب کو گینے کو میں مواج ہے ۔ (محدومات پر کاش جو ل کا اللہ میں اس مواج ہے ۔ (محدومات پر کاش جو ل کا اللہ میں)

جنائ سودهی جمر یا ن جی کی حنم ساکھی کے ایڈسٹرتے ہیاں براؤے ویا ہے کہ :۔ " ايك مرتبر مع عرب تحق كك تفي توانبول في فاركجيد كويجي وماول كاسب سے بڑا قابل احزام مقام ہے جھك كرسلام نہيں كيا تھا بلك اى طف ياؤل كرك موك تق ... .. گوروى بربها والدي ذكراك تبركولونسش كر يحق تق بي ات قابل سيم بنين " ريخ ما كل كل و الله ووسه ١ جن کی گیدونائے جی کے فاصل ایڈسٹر نے ہوات مین کی ہے وہ بہت ہی عجیب ہے اس مارہ میں پہلی بات نور سے کدگوروی کامکر معظمہ جاکرخانہ کھیدی طون یاوُل کرکے سونا حج ما کھیوں کے قدمی تحل میں ورج منبی ہے۔ ہارے باس ایک مطوع تم ما کھی استادہ کی ہے اسى يه واقع مذكورنس البية ١٨٨م مرس حب اس كا دويرا اللين سالغ كياكيا تراس ميرير وانغر ٺ مل كروما گيا-اورهيرالسباره مي بريجي قابل عفر بات سے كرحن لوگول سے كرروي كاكتبرى طوف بإول بجبلاكرسونابيان كياسے أبي إس بات كا بھى افزارہے كورا جى قىد درا الحاكم مى تفك مانى تركي تفعلى سے سرط در اول بوك بى - را ملاحظ م جنم ساکھی کھیائی بالا صاسا سنم ساکھی ار ووصوال ناک پیکائش بور اروحا وصیائے A B انهاس گوروخالصه دها- ناب ريكش اردومن سردار كومكي شام را مايلام ٥٠ منيخ بر کاکش ذای ۵ ماه صورجدد عجم ما کی مهله منطی سے اس فنم کی بات د توفال از فت يوسكي بيد ادر نه نا ليك را - ( مل صفر يوسكم و تا نون مسكل ) ج سامی اردو می مرقدم سے کہ کوروی نے بیٹی فرطا باخالہ:۔

جم ساکی اردو می مرفزم ہے کہ گوروی نے برخی فرطایا خاکہ: ۔

• ہماری کی افہال ہے کہ اپنے فارکے گھولی ہے ترق کری ہے ( جم ساکی اردو کا)
ینی: ۔ یہ اس ساکھی کوگورو نامک جی کے فلاف تفقد رکرتا موں ریت لاک ارمقام ہے مرقوم ہے کہ:۔
دیک اورمقام ہے مرقوم ہے کہ:۔

ا بن اس ما می کی اس نے مذمت نہیں کرتا کہ بیمسل فول کی دل دکھائی

ہے۔ بلکہ اس کے گوٹا ہوں کہ یہ لوگوں کے عجوب نانک کے اخلاقی مشن سے الفاف نہیں کرٹی ؛ دیریت دوی می ۱۹۵۲)

ایک صاحب نے تو اس سیسلہ سی بہاں تک کھدیا ہے کہ اگر گوروی می معظم جاکر کعبہ کی اور کو کے سوجاتے تو وہاںسے ان کا جان کیا کرا نا محال تھا وہ صرور مار دیئے جاتے ہے و طاحظہ بورسالہ شی ہی ساست اپر ہی ۱۹ م

الغرض كوروناتك جى كه دل مي خلانعالے كے نيك اور بكنديدہ بندول كالورا بيرا احترام مخفا- چانني آپ كارث دے كرد

یدی: - سنرمیان بسب کوئی فرا تعالی کا پاراسط تودل کی صفافی سے اس کی فرا تعالی کا پاراسط تودل کی صفافی سے اس کی فرمت کرنی چاہیے - مودائی بدگ کرتے ہیں ان کی باری کر بامناسب بہیں بلکہ ان کے فرم سرصکان چا میلے اوردل ہی دوئی اورغیر میت کوراہ نہ دین چا ہیئے - وج نامی کو کہ بالات کی بیس اگر گورو کی فران کی اورغیر میت کوراہ نہ دین چا ہیئے - وج نامی کو کہ بالات کی دوخ کا احت ام کیا تر یہ مقامات کا احت ام ان میت کی ماروری صحب اور مر منزلین ان ان سے ہی توقع کی جا تھا مات کا احت ام کی احت امی بات کے بیش نظر کہا گیا ہے کہ است کو مات گور سو تھان سو باوا دام داج میں سر کھان کھالیا ہے دوھوٹ مکھ لاوا کو رسکھیں سر کھان کھالیا ہے دوھوٹ مکھ لاوا

لین: - رحق سوتهان دحق اف کھونا - جامی سنت بارے جن ناک کی متردها پور سوٹھا کے ۔ کھلت نیزے نمسکارے دھاری مدہ مدامی سات زمینی اورسات سان

بعض لوگوں کا جال ہے کہ گورو نانک جی نے اسلام کے پٹن کر وہ نظریہ سے صولت کی تی کی میں اور ہ نظریہ سے صولت کی تی کی ہے۔ کی ہے وہ اپنے اس خیال کی تائید میں گوروجی کا بیان کروہ یہ سند بیس کیا کرتے ہی کہ:

یا تالان یا تال لکھ اگاسان اگاس !

اوٹرک اوٹرک بجال تھے وید کہن اگ بات

میس اٹھاراں کہن کھیے ں اصولوں اک دھات

لیکھا مہئے "ماں لکھٹے لیکھے ہوئے وٹائس

ناک وڈڑا آ کھیے آ ہے جائے " ہے رہیں

گرونایک جی کے اس مشعب وہ یہ نتیج افذکرتے ہیں کو سلمان توسات رہیں اولاکول اور سات رہیں کے نزدیک لاکھوں زمینیں اولاکول اور سات ہیں یا ان کی میسی تعدد مبال ہی نہیں کی ماکمتی جی ننچہ ایک کے ودوان وی مطارئی

-: -50%

« منمان لوگ سات آسمان اورسات زمینی تسیم کرتے علیے آرہے ، بی ایکن گوروصاء بے بی الل پانال الحے آگاسال آگال بیان کئے ہی۔

ودهرم قسدا عياره على فالعبر العراري ١١٩٧٠) فالعبر العرام

اصل میں برسوال اسلامی تعلیات سے اواقئی کے نیچر ہیں بہا مولے - اسلام کالنظریہ مرگز مرگز نہیں کہ اللہ تعالے کی کل کا مُنات سات زمینیں اور سات ہمان ہیں ۔ قرآن شریف کی بہلی آبیت برہے کہ :۔

الحمد يله رب العلمين ه

يهي - تمام تعريون كاستى فدائے واحدى سے جربے شمار جہا نول كاپيا كرنے والاہے گوروناک جی نے لاکھوں اسمال اور لاکھوں رمینیں بال کرنے کے ساتھ ہی پورہ طبق محرفسليم كئے ہي جياك ان كارشاد ہے :-نو ست چوه تین طار که مهلت طار بهای دلین ندان ۱۱۱ لین :- " جورہ طبق ہیں- سات طبق اوپر اور سات طبق نیجے زمین کے رہم ماہی معافیہ") جن سامکی گورونانک جی مصنف سوچھی مہر بان جی کے ط۲۵۰ بر گوروی کے فرمان نورست موده - ناس - عاريس جوره كي معفرات مان اورسات با تال بال ك ك ي نيد گورو گفته صاحب كے سخد ومقامات بر على جوره لمفول كا ذكر كياكيا سے دما حظم بو MY MAM 646 - 64.1 (65:0) جنم ساطی کے اردو الحدث می مرقوم ہے کہ:-مه سات اسمانول مد فرینیز موکل فرار دینے رسان طبق زمین کے ماکر محروہ طبق ہوتے ہیں ۔" وجنم ساتھی اردہ منالع) كوروى كالمدارات دلعى تنم ماطى من مو توري ك بجوده طبق کال کے بس کت کو مائے کال نے نس وخم سکر مائن ا وسم كرنته مي مرقوم ي ك :-ما تول الماق ماتول باتار بضوادرشت جد كم جار سات م کائن یالی ساق میلی رود مین نام اس کو ری گفته این ا دسم گرفته که اور بھی متحد دمقان بر جوره طبق تسلم کئے سے بی دملا خط ہو -1 50 01 1 630 CO S GIR (-1440 - 4410 ست اکائل بال ست کر ایرے میں والفاق فريكن المدوية

یں گورو نانک جی نے جو کھیے فرمایا ہے وہ اصلام کے فلات نہیں بلک عین اسلام ہے اگرکسی کور اسلام کے نملات انظر آرباسے تور اس کی انی نظر کا تصور سے جس سے اس ک منصرت اسلام سے ملک کھ مزمم سے بھی ناواقفیت تابت موتی ہے۔ ایک سیک ودوال نے ای سلسلسی بربال کیاہے کہ:۔ ا كيول جى درج بالاسطوري جرچوده طبق مذكوري وه آك كونظ كيول نهي أ- عااور سي حب جي صاحب بي لا كھول أسمان بيان كئ بي وه ضاتعالے کی ا صرورطا قتوں اورقدراؤں کا اظہارہے۔ اورج جود طبق بيان كي بر زه اس عالم كه بي -" روم كورك بالمح وكنظ في اس کے علاوہ بات می قابل عورہے کرم ہی زبان میں مع کے معنے ہر حکرسات ہی صروری نہیں ہیں۔ یہ لفظ ان گنت اور بے شار کے معنوں می کبی استعال کراماتے۔ اور اس کی شانس ءوسکھول اورمندؤول کی کتب سے بھی مل مکتی ہیں جن نے مشہور المعاني مردار كابل سلم والمعالم المعالي معالى الم دو تھے میں شت ربات) کے معنے بے شار بھی ہیں۔ جب کرمہ لفظال كُنْ لَيْ لَوروك معنول سي تعمل كيا ما ما سع" دما فكون والم ایک اورودوان دسم طازین که ۱-دد متر لفظ سے ماوتیں کم سو نہیں بلدتمام عمرہے ... برستر کا محاورہ تام كامنون يرم المانان ك زاز سے مزوع بوا ديم يوت أربيروا سنكن كال مدد) عولوگ ير سجيت إلى كوروجى نے لاكھول مان اور لاكھول زمنيں بال كركے

اسم کے کی نظری کا زدید کی ہے دہ است والی عنظی میں متن ہیں اس وہ وہ ورکردی پربیت براحد کرنے مرتک اور سے ایں۔ گوردع فرماتے ہی کہ:- سبس الحاره كبن كتيبال اصلواك دهات "رجي جوبدن " الكي سكھ ورولان نے گوروج كے اس ارتثاد كے يہ مصفے بيان كئے ہيں كہ : ۔

« مسلمانوں اور عيسائيوں وغيره كی چابدل كتب ہيں ذكورہے كہ كل
اكھارہ مزار عالم ہيں جن كا الازخوائے واحد سے ہى ہوا ہے " (جب چرترم منال)

قراس سراحة ہيں ہے بيان كيا گيا ہے كہ يہ

المند تعالى بے نثار جہانوں كا پياركہ نے والا اور دور ش كرنے والا ہے - اس كا قدرتوں كى كوئى انتها نہيں ۔

البنة گوروگرنته صاحب سے اس امری شہادت ضرور ملی ہے کہ خدا نعالے نے محف چند ہزار عالم بیدا کئے ہیں جب کہ مرقوم ہے کہ ہ

چندی مزار عالم الیل کھانا تلگ امرار کے میں اس کے مینے ایک مشہور سکھ ودوان رئیسیل تیجا سنگھ جی نے یہ بیان کئے ہی کہ:۔ " بھگت نام داوجی بھی سرشی (عالم کائنات) کو کئی مزار عالموں میں نقیبیم کرتے ہیں۔ جندیں مزار عالم الیک کھانا دندگ ) بھگت کا مینا گوڑی میں کہتے ہیں کہ سمبس ایٹا معالم کھانی ۔ ... ... ... میان وغیرہ مغرق لوگوں کی کتب بیان کرتی ہیں کہ عالم کائنات کے اٹھا و مزار عالم بیان ہیں ہے بیان ہیں ہے اٹھا و کئی نے من ہے۔ ... مگواس کا مطلب بھی بے شما دہے۔ مزار ما کہ دیا دونوں باقد کا مفہوم اور طلب کی نے من رہے کئی نے مزار ما کہ دیا دونوں باقد کا مفہوم اور طلب کی ہے ہی دجہ جی مزج صلا ۱۱)

سکھ در کیے سے تر یہ کھی واضح ہے کہ رسول خداصے الند علیر و کم نے خد بھی مواج مشر لعن کی راسے کو بے شمار حب ذرائہ شاہرہ کیا تھا۔ ﴿ الماضل موتم ساتھی جا کی ہا ہ اس من ساتھی جا کی منی نسا کھی کے ان منی نسا کھی جا تک منی نسا کھی کھا تک منی نسا کھی سے ان منی سے ان منی نسا کھی کھا تک منی نسا کھی میں ہے تھے۔ سکھ ودوان یہ بھی بابن کرتے ہی کہ گورونانک جی نے لاکھوں سمانوں ادرالکول زمیں کا وجود ثابت کرنے کے لئے قرآ ک شراخیہ سے پی سندسیش کہی دمانظم بوسجا گوروسالاً)

گویا گورونانک جی نے لاکھول زمینول اور ہمانوں سے تعلق جو کچے فرمایا ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ سکھ ودوا نول کے نقول ہی مین اسلام ہے ۔ اسے اسلام کے خلاف وی کہر سکتا ہے جے اسلامی تحلیمات کا علیم نہ ہو، اور جو گورونانک کے کلام سے تعلق بھی سطی علم ہی رکھتا ہے۔

العرض قرآن مشرلف کی روسے تو لا کھول زمینوں اورآسمانوں کا وجود میں کہ نا ہی نہیں بلکہ کروٹروں کروٹر زمینوں اورآسمانوں کا وجود میں کہ نا جا ہے ہیں یہ درست بلکہ کروٹروں کروٹر زمینوں اور سانت کے سمان بھی تسلیم کئے ہیں ۔ رواح فلم ہو سورہ طلاق کا میکن میراونڈ تھا کے کا کائنات نہیں بکہ مارے کرہ سے تعلق ہیں ۔ کورون تک جی نے خود ہی ایک مقام پرفر مایا ہے کہ ہے۔

سورج الكورت الك دراعدامان

اب کون اسے باور کوسکت ہے کہ اس کا معلت ہے ہے کہ لاکھوں زمینوں اور لاکھوں اسے باور کوسکت ہے ہے کہ لاکھوں زمینوں ایک ہی سورج کی دوئے دور دوہ لوکوئ سورج ہی نہیں ایک ہی سورج کی روشنی اور گرفی لاکھوں زمینوں اور لاکھوں آسمانوں کو پہنچ رہی ہے۔ یا یہ کہ یہ ایک سورج ہی رحات ہے۔ گوروجی کی بانی سے بہیں بہی علی میں ایک سورج ہی انعلق صرف ہیار سے لنظام شمسی سے اس عالم کان سے بی اور کتے نظام ہیں اور کتے سورج ہیں ای سے تعلق کو گوئی کچھ نہیں کہ سکت جنائج میں اور کتے نظام ہیں اور کتے سورج ہیں ای سے تعلق کو گوئی کچھ نہیں کہ سکت جنائج کی دوسا صب کا نود اپنا ارشا دبھی ہے کہ

كيت الدين سور كية كية دسوايل رجيءة

### گورونائک جی کی دوسری شادی

سیکھ تاریخ سے بامرواضع ہے کہ گوروجی نے سلمانوں سے تعنق پر کرنے کے لئے ایک مسلمانوں سے تعنق پر کرنے کے لئے ایک مسلمان کورٹ سے شاری کا کارٹ سے تاریخ مسلمان کا مرتب کی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ گوروجی کی اس شادی کا ذکر جم ساکھیوں کے تعلی نموں میں موجود ہے ۔ چنا کی مرتب مے کہ:۔

"ست ور سے ماتا منجھوت بھری۔ دوئے دھیاں ہویاں دوشے گھرے گیاں بھیر جاں تاسری واری پرسوت ہوئی تاں چلانا کیت۔ تاں گھرے گیاں بھیر جاں تاسری کوری کرنار کیا نے دا صاحب کے گورونا تک جی بہت عاجزی کئی کرنار اگے پر کرنار کھانے دا صاحب کے برخے ۔ تال گورونا تک جی اداس ہویا ۔ " دجنی کھی تھے ہوں دن

اس من ساکی سے بیمی بیتہ عیدت سے کہ گوروجی کی بہی بویی اورا ل کے کسسوال نے ہی اثوری کی بہی بویی اورا ل کے کسسوال نے ہی اثوری کو بہت اب نوازی نے بیان بھی کی تصنیعت میں ماکھی گوروٹا تک جی بھی اس شادی کا تذکرہ تھا گھے جسا کھی گوروٹا تک جی بھی اس شادی کا تذکرہ تھا گھے جسا اسے خالصہ کا کے استرسے الول نے ایڈرٹ کرکے مثالثے کہا تو اسے خاری کر دیا ہوسیا کہ سرواد گورٹ شاکھ جی نے بران کیا ہے کہ اس

ایک ساتھی بی مرفزم ہے کہ گردوی نے اپنی آخری عرض ایک سمالی دنگوی کی سالی دنگوی کی سالی دنگوی کی سالی کا موجی کی سالی کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا ایک میں کا ایک میں کا ایک میں کا ایک کے ایڈ میٹر صاحب ' فرائع ' جی نے اپنی چھٹی مورخ میں ایک ہا۔

" یہ حوالہ جہر ان کی ساتھی میں ہے جو ایڈٹ ہو کہ مثال کے ہوئی ہے۔ اور ا

### اس یں سے اسے فارچ کرد یا گیاہے بہ فالعہ کا کی نے تک کی ہے !

جنم ساکھیوں میں مانا منجوت کا بہل نام بی بی فال ( بی بی فائم ) مرقدم ہے - ( ملاحظ ہو تملی جنم ساکھی صفح میں میں مانا منجوت کا بہل نام بی بی فائد کے دودوان سروار شمشے سنگھ جنم ساکھی دیاجہ جنم ساکھی دیاجہ کا انتظام کی مان منجوت کا اصلی نام بی بی بی کہ سر خانم تھا جے جنم ساکھی دیاجہ ماکھی دیاجہ ماکھی دیاجہ کا اور گوروجی کی ہی ہوں کا دالدہ ما میرو کا نام بی بی گوسر خانم تھا جے جنم ساکھی فلیوں میں گورم خان میں کھر مرخال مکھا گیا ہے رجنم ساکھی فلی در ن و میں میں کورم خان میں کھر مرخال مکھا گیا ہے رجنم ساکھی فلی در ن و میں میں

ایک مندو و و و ان مهتر او صاکت جی نے ہیں بارہ یں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ باد این کا میں مصری ایک رکھڑ (جو ذات کے مسلمان ہوتے ہیں ، کی لائی سے شادی کی ۔ اور کوئی مندو مسلمانوں کے ماتھ و او و ستہ ناطر کی نہیں کرسکت جب بک کہ وہ مسلمان و ہو " (نوگر تھی وبی ہے۔ اسلامی کوروجی کی ہی شاری ہے تعلق ایک کے و دوان مروار گرڈر انسکھ جی رقم طراز ہی کہ اسساری میں کہ برامروا قعی تھیک ہے تو بھی نام گرڈی کو با یہ تھی۔ "اگر ہم مان بھی لیس کہ برامروا قعی تھیک ہے تو بھی نام گرڈ تصور نہیں ہو کہ سے تو بھی نام گرڈ کو کر وی کے مال باپ نے اپنی لائی برضائے خور گوروجی کو بیا یہ تھی۔ میں کہ برامر و اقعی تھی کے سے تو بھی نام کرڈی کی جائے دہیں ہو کہ ایک اور کے دال باپ نے اپنی لائی برضائے خور گوروجی کو بیا یہ تھی۔ ایک اور کے دروان ڈاکٹر جبھیت سنگھ نے گوروجی کی اس من دی کے ذکر میں یہ بیان ایک اور کے دروان ڈاکٹر جبھیت سنگھ نے گوروجی کی اس من دی کے ذکر میں یہ بیان

د ایک ساکھی اس سوڈھی مہر بان کی تنم ساکھی ہیں ایسی کھی ہے جوگورو نائک دیوج کی شخصیت کو بدنام کرنے کے لئے اسکھی گئی ہے وہ ہے مانا منجعوت کی ساکھی یہ گوردنا کک جوت نے مروب میں ۱۳۱۲) گیان گیائی شنگھ جی بیان کوتے ہیں کہ گورونا نک جی کے بیاہ کی برسا کھی بری چذ نے بعد کو لائی ہے۔ چن نجیان کا بیال ہے کہ:حنم ساتھی گورد نانک کیری تب پرتمی نہ بوتی برھیری
مرحی چند تس پرتھی ما بی ساتھی ون کور ام کا بی
گورد نانک عبی مسلمان کورت کری منجورت میان
گورد نانک عبی مسلمان کورت کری منجورت میان
ورد کے ست ستا ایک ایجائی نو بھی رہے الیب سران
(پنجریکائن مے وو

مسمور سلم بزرك بعان من المح ي كاطرف مسوب عملت زناول من مرقام م كدا-" سکھاں نے ارواس کی جو گونساں ایک ہوئیاں ہیں۔ سو چھوٹے يبل واليال نے گوئشال وي اپني مسك ديال بانال لكھ چھوٹ ال بين - بو ا كي كه وووان مرواز تمشر شكمه في اللوك وسنم طازس كرا-" ساعی بستک یو تنی بری کی اور کافی س مانا مجھوت نام ک ایک زیکوعی ک سامی بھی ہے جا لک فرض سامی ہے۔ گوروی ک دوسی شاری با کر گوروانگ ہی کے ساتھ جوڑوی کی ہے۔ یرسائی مری نے خود بنالی - یا اس نے نونجنیتے ( میں الیے ) ساوھوُل سے سن کر لكى ما يؤرون كرلى بيد إلى سيمنعلق كيد يبى بنين كما ماسكنا - رويات جم ما كالرونالي ال نبئ - ، سود ص مهران - سود مری - اور مجائی برص جندنے لوران حج ساعی اور سنم سامی محیاتی بیٹرا موکھا کا سیارالے کہ .... .... سى مزير ما تكيال والح كريس - ٢٥ منجه ن العراق كالما كلى ما كلى الم (Masselfis) " - L' Stallet

ایک اور مقام برسر وارشمشر مشکر جی امثوک نے بغیر کسی بتوت اور ولیل کے گردی کی بی بی خانم سے مشاوی کا برقصة سوڈھی حمر بان کے بیٹے سرجی اور بدھی چند کا اخراع ظاہر کریا تھا۔ اور بریعی بیان کیا ہے کہ انہوں نے سری گورونا نک جی کو مہندہ سلم ایکتا کی مثال حت اٹم کرنے والا ثابت کرنے کے لئے ما قامنجھوت کی یہ ساکھی عمی شامل کودی منی۔ د ملاحظ مع بول آن حنم ساکھی مصلے۔ ویباجی)

الی کے ساتھ ہی انٹوک جی نے اس امرکو جی تسلیم کیا ہے کہ مجان پٹیر ے موکھے کی ساتھ میں جے وہ سب سے مہلی اور محیائی بالا والی جنم ساتھی بھی کہتے ہیں۔ گوروی کی اس شاری کا تذکرہ موجود ہے۔ د ملاحظہ مولوراتی جنم ساتھی صصع دیا ہے)

انٹوک جی کے لفول شاہ جہان کے زمانہ سے قبل مہندوؤں ادرمسامانوں میں ہیں شادیوں کا عام رواج تھا۔ اور مہندولوکھیں سے لینے عام رواج تھا۔ اور مہندولوکھیں سے لینے والدین کی نوشی سے بیا ہے جائے تھے۔ شاہ جہان نے اس پہاپنبدی لگادی تھی۔ و ملاحظہ ہو پوراتن جنمساکھی دیراجی ہے ہے۔

ناریخ اس بات برش برے کربڑے بڑے مندوخاندا فوں راجیوں اور راجاؤں مہاروخاندا فوں راجیوں اور راجاؤں مہا راجاؤں کی راجاؤں کے اسلام تبول کے بندیا بی مجدد راجاؤں کی درائی کو راجاؤں کے ایس کے اسلام کی مقدس تعلیم سے اپنی لاعلمی کا تبوت بیش کرتا ہے۔ کیونکہ قران کی مقدس تعلیم سے اپنی لاعلمی کا تبوت بیش کرتا ہے۔ کیونکہ قران کی میں اس سندیں میر واضح ارت و سے کہ ہے۔

ولاتنكحوالمشركين حتى يومنوا والعبد

والله يدعوا الى الجنع (البقوع ي)

اسلام کے اس ملم کی موجودگی ہیں ہے تو تہیں کی جاسکتی کہ کوئی معزز مسلمان اس زمان ہیں حب کہ بھارت بی سی اول کو سیاسی ہوجی ماصل تھا اور وہ اس بیٹے ہم کے حکمران تھے اپنی وختر کی مہندولڑ کے سے سیاسینے پر اس مادہ بچہ سکتا ہیں گورونامک جی کی بہ شادی۔ اس امر کا بین نبوت ہے کہ آپ علقہ مجوائش اسلام ہو بیکے تھے ۔ اسی بنا، پر جیات فان بنجے نے اپنی لڑکی بی بی فائم آپ کے ذکاح میں دے دی تھی۔ اور اس کے نظرن سے آپ کے ہاں جم ساکھیو کے نقول اولاد میں بوئی تھی۔

اور موجودہ کے دووان اگر اس سے دی سے الکارکر رہے ہیں تو وہ نجور ہی کونکہ
دسم گوروجی کا فتہ کا بھی ہی ہے کہ ہوشی میں سال کورت سے شادی کرنے ہی کہ اسلام یں
شک بنہیں کیاجا سکت راف لصہ دھ مرست سے صفح المریخ گورد فالعب و ۲۳۳ ، فالعبر ۱۲)
خاک رنے اس تعلق ہیں اپنے کرم فزما ور اس جم ساکھی گورونانگ جی کے ایڈ سیر
سردار شرے سنگھری اسٹوک سے جھی کے فررلج حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کی ۔ اشک
ہی نے اپنی جھی موری اسٹوک سے جھی کے فررلج حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کی ۔ اشک

امرتسر (۵- ۱۱- ۲۵ )

ہر کی مر لر بھی موصول ہوئی ہوا اگر من ہے کہ ہی جم ساتھی گوروزائک
مصنفہ سو دلی نہر بال جی کے پہلے حصر کا ایڈ بیڑ مہر کا دوسرے حصر کا ایڈ بیڑ
کوئی ان شخص ہے ۔ آنا منجوت کی ساتھی کی تعلق دوسرے حصتہ سے ہوسکتا ہے پہلے
صصر سے نہیں ۔ وہاں یہ ساتھی کس نے شامل کی پاکس نے تکالی اس بارہ میں مجھے
کے بھی علم نہیں " آب کا مخلص شمننی شاکھا طوک )
اطوک جی کے اس ارش دسے یہ امر دافعے ہے کہ اس جم ساتھی میں تحراحت کی گئی اور
گوروزانگ جی کی اس شاری کی تذکرہ اس سے خارج کر دیا گیا کہ نے کہ الهوں نے داخی

طور ہے کھیے کہنے سے گروز کیا ہے اور اس کی ذمر ماری انہوں نے کہی اور تحق پر ڈالنے کی کوشش کی ہے ص کانام انہوں نے ظاہر نکر نا بی معلمت عجاہے۔ ورند وہ صاف کھ دیتے کہ برسا کھی اس میں نہیں تھی ایکی امثوک جی نے ایک اور بھشیاری برتی ہے۔ وہ اس بات کو تھول گئے ہیں کہ وه اس سے قبل خود اپنے تشم سے اس امر کوسلیم کر میکے ہیں کہ سنم ساتھی گوروٹانک ج مصنف سوڑھی مر مان کی سب کی سب ان کی ایٹ کروہ سے جب کران کا اپنا بال ہے کہ: " سخ سامی سری گورونه ک دلیری مصنف سودهی قبریان ... کا ایرس یں تھا۔ اور یک تب پرنسیل صاحب کے ارشاد کی تعیل میں شروع سے آخ تک میں نے ہی ایڑے کی تھی۔" دسٹھی دیاں سے اب كون كبرسكة بع كرس كمثاب كومثروع سع تريك الثوك جي كے لفول البول نے ثوو ہی ایڈٹ کیا تھا۔ اس کے دور سے حسر کے بارویس انہی کھے علم نہیں ہوسکتے کہ اس میں گوٹ ناک ی کی اس فادی لاندکر و تا یاس دیا کی نے فارچ کردیا ہے! برحقیقت کو جیانے کی ایک علام کشش ہے۔

که سروارشمشرت هیچه انوک کی تعیق کے بارہ میں ایک سمحه ودوال و اکثر بلیر شکے جو بان کرتے ہیں کہ: ۔

« انٹوک جی نے جینو نہ آریجی تحقیق کا بیش کیا ہے وہ بیا چیئٹرے کی صدسے بالانہیں ہے اس کی جال د
و معال ارشکل دھورت سے بھیسوڑی ہے۔ صوف بھیسوڈ کی پرانی غیر ذمر وارانہ باقر ل کوا یک

کا کی کے دیسر جے برد نیسرگی نئی مہر مگ رہی ہے ۔

و خالعہ ارتج میں مارو کھر ۲۷ اور ۲۹ ۱۹ ۱۹ اور ۲۸ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹

# مُرده دفن کمنے کی رسم اورکور ناکے جی

وُنیا سی جتی بھی قوبی آباد ہیں۔ ان سب سی اپنے مرُدول سے تعلق مخلف قسم رسوماً

کا رواج سے اہل اسلام جازہ بڑھ کو مردول کو خاک کے ہیردکر دیتے ہیں۔ گورون کی جی گیائی
سے یہ بتہ چیت ہے کہ آپ بھی مردول کو د فن کرنے کے تن ہیں تھے۔ چیائج ان کا ارشاد ہے کہ:۔

منک آ کھے گور سد سی رمبع پیٹیا کھا نا دری دارگ مداسی ا

بنی: اے دگر آ قسیمیں آوازی وے دے کر طاری ہے اور ایک ون تمہار ارکھانا بینا وھوا دھرایا رہ جائے گا۔

یا درہے کر سکھوں میں اب بھی اسے وزنے موجود ہی جو اپنے مُردوں کو وفی کرنے ہیں۔ چنانچ سردار بہادر کا ہن سکھ جی نامجہ بای کرتے ہیں کہ :۔

" بھگت بنجق کے مکھ مذہب کا ایک فرقہ ای ڈرقہ کے لوگ گورد کو نتی صاحب کو اپنی مذہبی کرداتے، مردے کے دی کام نہیں کرداتے، مردے رف کرتے ہیں ؛ د میاں کوش میں ۲۲۹۹)

ایک اور سکھ و دوان نے اس فرقہ کے لوگوں کا اپنے مردے دفن کرنا بایا کیا ہے دہا حظ ہو تواریخ گورو خالصہ بنیتی سامیا ا) جم سامیا ل اور مروہ وفن کنے کی رسم جم سامیا ل اور مروہ وفن کنے کی رسم

حنرسا کھیوں میں ہی گورو نائک جی کے ایسے افوال کجنزت ہیں جن میں مردوں کے دن کئے

ع نے کا تیک کی کئے جب کہ آپ نے فرمایا ہے کہ :-

ط طراحیت دور کر معرفت بائے داکھ ایمہ تن نیزانبریں موسی وصیری خاکت

ایک اور قام به گوروی کا رشادے که :-

جینے رکمی میشراں ہوئے میڑے اوتار
ہیر پیغیر اولیار عوث مطب سال ر
تنبال بھی سیس نواٹیا وحرتی اگے ہئے
دھرتی پورے سے گورو سیھو لئے سمائے
واگر پوتر وحرتری جردعرتی ہے سما نے

ال کے نکیف نہ آوسی دورن مندی کھئے جہاں ہا مالا ہوں اور من مندی کھئے جہاں ہا مالا ہوں اور دورنے کی ہوا اس می گورو جی نے فعل آئی کے کہ کہا سے محفوظ رمنی بیان کیا ہے۔

گوروجی نے لعین اور مقامات بہی مُروہ دنن کرنے کی رمم کو مرابعے اور ندر آتش کرنے کونا لیت کیا ہے دما حظر موجنم ساکھے ہوائی بالا صلاح ، میلا)

جنم ما کھی مجائی منی سنگھیں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ اباجی سے مصلیٰ اختیار کرنے کا مب دریافت کیا گیا تھا جرب کا جانب کے یہ دیا تھا کہ:۔

معلے کہت ہے کہ حس طرح میں نے فاک کی طوف رخ کیاہے اور فہا الوج انتقایا ہے کہ معرف تم بھی فٹر کو اور کو اور فدا تق نے کا حکم کہا لاؤ ۔ وجم رکھی بھائی کا گئے ہے۔ محروج کے نزویک قبر کو کھیلاد ہے والے لوگوں کی مجھائی ہے۔ وانشور لوگ موت اور قبر کو ممیثہ یا در کھتے ہیں جب کہ ان کا ارشاد ہے کہ ہے۔

بین - دنیا کی سب زینت خونعبورت ہے۔ مگر ہے فانی ۔ الی سمجھ والے لوگ قبر کی طوف توج نہیں دیتے اور موت کو ماد نہیں رکھتے۔

بس ان تمام حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ مروہ دفن کرنے سے تعلق گوروی کا نظریہ اسلام سے مختقف ندیجی ۔

گورونا نگ جی کا به بھی ارمثنادے کہ:۔

ساجن میرے رفکے جائے سے جیران ہنجی ونجاں ڈومنی روداں جھینی بان رمیرال موات) اس سے بھی قبرت ان کی رمنیا کی طی ہے۔ کیونکہ جیران کے معنے قبرت ن کے بین الانظم ہو دہاں کوکش مذیرہ) سکھ کہتے ہیں مرقدم سے کہ گور دسر گورندی نے بی تی کولال اور بائید دبانی کو د فن کمر وایا تھا ( ملاحظ گور بلائس پاتشا ہی لا اوصیائے ۱۲ د ۱۲ تواریج گورو

فالعدم الم عذاب فبراور گورونا كى جى

اسلام کقیلم کی دوسے ہر ایک ان ان کی دوع اس کے مرنے کے بعد اس کے جمسے الگ ہوجاتی ہے اس کے مراح کے الگیا ہے جسا کوم قدم

قتل الانان ما اهفره ٥ ... ثم اماته فاقبره ٥ (عبر عنية) یتی اف ن کا برا ہو رکیوں عور نہاں کر ناکہ ہم نے اس کوکس جزیدے پدا کیا ہے وہ ا گرغور کے تواسے معلوم ہوکہ ہم نے اسے نطقہ سے بداکیا عمرات موت وی اور قرس رکھا۔ حضرت رسول مقبول صلى التَّرعليه وسلم نے قبر سے منعلق برارث و فرمايا ہے كمہ:-القبروضة من رياض الجنة اوحفرة من حفر النعيان - درتنى ین قر با توجن کے مسکانوں میں سے ایک شکانے یا دورن کا کوئی گرسا۔ قرا ك شراف كى الى أيت ادر صرت مر لف مى حبى قركا ذكر ب ده اصل مي اف ك کی روے کی قبر سے جی میں سر کاخر اور موکن کی روج کو رمن ہوگا۔ ماوی فیر توم رایک انسال کی بنائي ئي نهي جاتى - ببت سى قدي البين مُرُوع ل كو دفن نهي كرني عبر حلاد دي بي - يا در ايس بہارتی ہیں ۔ گوروگر نقة صاحب ہی بھی اس روح کی قبر کا ذکر کیاگیا ہے۔ بسیا کم مرقع سے کہ: گورال سے نمانیاں بہت روحاں مل (سوک زمرے ۱۳۸۳) لين: - " بيجارى فبرول كوروص مل كر عبقه عالمي كل " دن بدارة كرد كرفة ما حر ما ١٣٨١١ يدونيسرماحب سكرى نے كو دوكر نقرصاحب كے اس ارشاد كى تشريح مي يہ بان -: 544

ر بیان عام اسلام خیال کے مطابق روئ کی قبر میں جانبیاں کیا ہے " دملاک فروترمظال) گوروگرنتے صاحب کے اور میں متصدمقامات پر انسان کا آخری کر قرب یا گیا سلطاظم مود طاکا ۳، صلاحال

گوردگر نقد صاحب میں بریعی مرقدم ہے کہ اس قبر سی انسان کواس کے اعمال کے مطابق مناحزا دی جائے گی جیا کھ مرقدم ہے کہ:۔ جالن گورال نال الاسے جید سیم

(سوک زیرمیمه)

یعی: - وہ جالن سمال بناوے ہیں۔ گور ال نال گورول میں پراے اور
الا مہے جی سمجے اپنے برے کرموں کے انوسار جن کے کھیوٹے تھے ان کوالانے
جت ہیں سمجے ہیں ... جس نے (الا جمعے) نال سہار نے ہوٹ مومکی
ہیںت بندگی کرے ۔ " ( بھٹ بان مزم پنڈٹ تاراٹ کے صابح)
اس سے ظاہر ہے کہ گوروگر ہمتے صاحب کی تعلیم کے مطابق ان ان کو قبر کے عذا ہے جی

اس سے ظاہرے کہ گوروگر تھے صاحب کی تعلیم کے مطابق ان ان کو قبر کے عذاب سے بھی واسطر بیٹے گا۔ اور بدکارا ور بدکر وار لوگوں کو وہان کسنزا دی عبائے گا۔

گورونانگ صاحب کے کلام سے برام واضع ہے کہ آب بھی عذاب قرکے فائل کھے چانچ گوروگر تق صاحب قلمی اور قد کی مطبوعہ نمخوں میں گور دجی کا ایک شبہ "گوشٹ بلہار نال ہوئی۔" درج ہے اس میں گوروجی فرماتے ہی کہ ہ۔

خالق نوں سیان

گور نمان اندعتی تدرت کے نشان اسے ملی فریشتے مذرت کے اوگان ترک کے اوگان ترک کے اوگان مرک کے اوگان کی مانگال سپرال ہم تشنی بیان کلیں زنجیر علی منبیہ جیلایا شندکی جیوں ہے ہیں۔ انگل درگاہ طبیع سے نام کل دھیر منگھ موالمج سربہوڈر بہو سوگھر کینا گور مانگھ موالمج سربہوڈر بہو سوگھر کینا گور مانگھ موالمج سربہوڈر بہو سوگھر کینا گور مانگھ میں مانگھ کینا گور مانگھ میں مانگھ کینا گور

(گردگر تقد ماحب جا پہنوت ال چین بیٹراں سے ۱۳ ۔ کات بال مترجم مد ۱۲)
اس شبہ سے متعلق ایک سکھ ود وال مر دارجی بی شکھ بیان کرتے ہیں کہ:گوشٹ طیبار ،ال ہوئی میں ایک مسلمان الائمی کوا پدلیش سے اس لئے
اسلامی اصطلاحت استعال کی ہیں اور فرید و بیٹرو مسلمانوں کے الفا خیس دوشن

کی نوفناک تصویر کھینی ہے۔ در اِ جین بڑاں سیسی ایک اور مقام پر گوروجی فرماتے ہیں کہ :۔ مخلت کروگے تو کھاؤگے مار بیٹی و بیٹیا کو لیے گا نہ سار تو بر کرو بیٹر کیھیے نہ زور دوزخ کی آتش میلادے کی گور رجم سکی بی گی بلامت (ایم سکی بی گی بلامت 19)

اس سے بہی برامرواضع ہے کہ جولوگ غفات ہیں زندگی بسرکر دہے ہیں۔ وہ مرفے کے بعد بہت و کھوا کھا ہمیں گا۔ ان کی قبری ووزغ کی آنش طلاح کی لینی انہیں مذاب قبرسے واسط پڑے گا اور وہاں ان کا عزیز یہ سے توریش وار میٹیا بیٹی ان کے کام زائے کے گروی نے اس سد ہیں ہے بھی میای کیا ہے کہ:۔

انک ہے گا الاوہ سنو کریم سادات جہناں امیر نہ رب دی سو رمن مد نیا کے اور خیاں امیر نہ رب دی سو رمن مد نیا کے جوزئیل فرنشیۃ ویندا بہت سندائے عزرائیل فرنشیۃ ویندا بہت سندائے قبران ویا چھیٹرین علیے کون کہائے قبران ویا چھیٹرین عرب کے سلمان فی جو ہوئے سلمان میں میں اس میں

گورد گوبند منگومی کایدارشاد سکھ کتب ہیں موجود ہے ۔ " جولوگ سود لیتے ہیں ال کی فترین علی ہیں ؟" (بع محت گرفت مالا)



### گورونانگ جی کی قدیمی تصاوید

گرد نامک جی کی قدیمی اورا بتدائی تصاویر سجدان کے عقید قمندول نے عام طور پی کھ کوروا جا کے زمانہ میں شیار کی بی کیوبی ان میں گورو جی کے اسلام سے حلق کو واضع کر رہی ہیں کیوبی ان میں گورو جی کے اسلام سے حلق واضع کر رہی ہیں کیوبی ان میں میں ایک کھا خوار نے اس بارہ بی میان کھیا ہے کہ :۔ "گورونانک جی دی دکھ کتے مسلم فقیر ورگی بنا کی جاندی ہے۔ (ست یہ جو ن کو عوب ان کہ اندی ہے۔ (ست یہ جو ن کو عوب ان کے زمانہ میں گورو جی کی بعض کے اسلام سے تعلق کی وضاحت کرتی ہیں ۔ بنا نچ اکمیہ الیں تصاویر بھی تیار کی جاتی ہیں جو اپ کے اسلام سے تعلق کی وضاحت کرتی ہیں ۔ بنا نچ اکمیہ سکھ ور وال سنت ہمل کی گھری میان کرتے ہیں کہ ا۔

" گورو گونبرسنگھ جی کے بائس مع اپنی تصاویہ کے نوگروصاحبان کی اس تصویہ ہے تھا جی ہی کو معظمہ کے حاجی بن کرجانے والی بھی ان تصاویہ ہیں ہے۔" (ماگ ملاحث ل میں۔")

اس کے علادہ گوروجی کی ایسی تصاویر کھی ٹائی کی گئی ہیں جن ہی انہیں قرآن شرافیہ
کی کیات والا مقد کس پولد زیب تن کئے دکھا یا گیا ہے چائے ارتسر سے شائع ہونے والے مفت روزہ اخبار سیا و رصن ٹوروجی کی ایسی تضاویر لیتھیے گرافی ہی مثابی کی تحقیق ہوگا تی ہی شاہر میں گوروجی کی ایسی تضاویر لیتھیے گرافی ہی شاہر کی گئی تحقیق ہوئے کہ ایک تنظیم کے مشتب و کھا یا گیا گھا۔

نیز جا لندھر کے مشتب ور روزاند اخبار اجی ہے نے گورونا کی مقبر کے مشتب پر گوروی کی ایک تفریق کی تھی الفاظ کی ایک تقویر قرآن مشرکت ایک و الله چاہد ہینے مثابی کی مقدمی آیات واللہ پولہ بہنے مث کے کہ تھی الفاظ ورج کے شاہد کی مقدمی آیات واللہ پولہ بہنے مث کے کی تھی اور اس کے بہنے یا لفاظ ورج کے شاہد کی ایک تھی اور اس کے بہنے یا لفاظ ورج کے شاہد کی درج کی کئی درج کی درج کے شاہد کی درج کے شاہد کی درج کے شاہد کی درج کے شاہد کی درج کیا تھی درج کے درج کے شاہد کی درج کے درج کے شاہد کی درج کے شاہد کی درج کے درج کا کہ کی درج کے درج کے درج کے درج کے درج کے درج کے درج کی درج کے درج کے درج کے درد کی درج کے درک کے

قرآن كراف ديال التي والا يوله بائي " دريدمانعرومك نيرو١٩٢٩)

مسکوں یں ایسے لوگ موجود ہیں جرا ہی تصادیہ کو پ ندنہیں کرتے اورانہیں فرخ قرار دیتے ہیں دملاحظ ہوںکھ قاندان صنا) ایسے لوگ گورونانک جی کی جرتصا ویہ شائع کرتے ہیں۔ ان ہیں گوروجی کو کھنڈے کا اورت وصاری اور پانچ کھی اراختیار کرنے والاگورو کھے فلا ہر کیا جا تھا ہرتی ہے کہ گورؤنگ والاگورو کھے فلا ہر کیا جا تھا ہر کیا ہی کہ کہ تو د مربو کیسی رکھنے کی کوئی فاص پا بندی نہیں تھی۔ بلکہ فو د مورون کی کوئی فاص پا بندی نہیں تھی۔ بلکہ فو د کورونا تک جی مربو ہو ، روملے ل کی جان اللہ جی کے مربوبی ، دوملے ل کی جانے اللہ اللہ بیت لوی المربوب ، دوملے ل کی جانے اللہ بیت لوی المربوب ، دوملے ل کی جانے اللہ بیت لوی المربوب ، ایک مرتب شاکع کیا تھا ۔

الا ملے دھرم کے باتی گورونانگ جی کیس نہیں رکھتے تھے" (پیت لائی جر ۱۹۹۲)

یادر ہے اکثر سکھوں ۔ بہت لڑی کے اس بیان کوناپ خدکیا تھا اوراس کے اللہ بٹر

کے خلاف سٹور مجادیا تھا ہی، پر اسے سکھوں سے معافی ماگ کر اپنیہ بجیا ہجوا ان پڑا تھا بگر

بریت لڑی کے اس بیان کی سکھ تاریخ سے تقدلی ہوتی ہے ۔ چانج گورو وام و اس بی کے

بر سے بوتے سور دھی نہر بان می کے لقول گورونانگ جی مجینی میں منڈن سنسکار بڑا تھا جوان

کے والدین نے خوب دھوم دھام سے کر وایا تھا۔ میں کہ ان کا بیان سے کہ:

مر جب بین برس کا بوا۔ تب مجمد ن ہوگ ۔ تب لوگ اور رہ شد دار آئے

وادا کا لوجی کے گھر میں موالے ۔ ( جن ساکھ گددناکہ بی فی کردہ فالعہ بجارت مولا)

عمانی سنتو کھ شکھ جی بیان کرتے ہیں کہ بجائی شینہے اپل کے لوکے کا منڈن کسنسکار

بھائی سنتو کھ شکھ جی بیان کرتے ہیں کہ بجائی شینہے اپل کے لوکے کا منڈن کسنسکار

که عبدن کے معض منڈل سنگار کے گئے ہیں ر ماضل ہو جنہا کی گورونا کہ ج صل مائیہ)

اکر محققات کے نددیک تو گوروگر بندل کھے جی کا بھی کوئی کے دائے ارش دہیں جس میں انہوں نے سکھوں کو پانچ کلا اختیار کرنے کا تعقین کی جو۔ ان کے تو دیک پانچ کیار کی اصطلاح بھی گوروصاحب کے بعید دجود بیں آئی ہے بولما صغر ہر گر رمت مدھا کر صف اس کر ترش میں ہے ۔ تو مل خیتے پردیکیا صریح سے بریم ممارک دب جر سے انہاں کے برطاب سا غراد رفیق موق و دفیق ) گورو انگر جمک نے اپنے سائے کروایا تھا۔ (گورپر تاپ سورج راس کیم آسو ۲۷)

اسپون گورو ہرگو نید جی کا بھی منڈن کسنسکار کیا تھا۔ جیبا کہ گورو آجی کا اپنا ارشار درج ہے۔

اپنے کوئے گورو ہرگو نید جی کا بھی منڈن کسنسکار کیا تھا۔ جیبا کہ گورو جی کا اپنا ارشار درج ہے۔

ریتی سگل کو آئی آ ہم سیوں کو ڈ کا ئی

مجدن انبت کو ائیا گور گیاں جی ٹی ہے دیا ہو بارہ ہواں وہ ۱۹۱۱

مشہور سکھ و دوان سروار جی بی کسنگھ جی نے تسیم کیا ہے کہ اس سندی گورو

ارجن جی کا اپنے بیٹے گور د ہرگو نید می کا منڈن کسنسکار کر واٹا اور دو مری رسومات ادا
کرنا مذکور ہے۔ رطاحظ ہو پہاچین بیٹرال منٹ)

میکھ کتب ہی گوردجی کا ایک صلمان کے بیاس ہی مکر معظیہ جانا مرقوم ہے۔ انظام ہے کہ جب کوئی معتور گوروجی کی ایسی تنصاویر بنائے گا۔ حب ہیں آپ کا مسلما نول کے بس میں معظیہ جے کے لئے جانا ظامر کرنامقسود ہو تو دہ گوروجی کو ایک مسلمان اور جاجی کی شکل میں ہی دکھائے گا۔ نہ کہ کھنڈے کے امرت وحاری اور پانچے کہ کا رافتیار کرنے والے گور سکھ کے روب میں ایسی تصاویہ کو فرضی ہے جی اس صورت میں فرار دیا جاسکتا ہے۔ جب کر کھولڑ کیچے سے ان کی تا کیر نہ ہو۔

گوروجی کی اور بھی بعض تصاویہ طبی ہیں جر محمول کی طوف سے تیار مثرہ موجودہ

ے۔ بادرے کہ موجودہ گوروگر تفصحب سی اس شدکا صوف اجترافی دوسطوں می درج ہی بقت بائیس (۲۰) سطری جن می مدرج بالا دوسط ل بھی شاں ہیں۔ بری دج خارج کودی گئی ہیں کہ ان سے سر مندوران بات ہے۔ گوروگر تف صاحب کے شائی نسخوں میں یہ پوراٹ شددر رہے ہے۔ جارے پاس بھی گورد گر تف صاحب کے نین فلی فینے ہیں۔ ان میں یہ مشید پورے کا پراور نام ہے جوراگ رام کی چیسن محل الا

تعاويے فقف بين جانچ ايك كھ وردان وت مواز بين كر :" ين ايك تعوير و كھي ہے جی وي گورو تانك دے مرتے لو ي د كھانى كئ اللہ على اللہ

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ گورنائک جی کا ٹوٹی بیت مکھ کتب سے نابت مع - ( ماحظ ہو زول بنق پر دبے کا وا ولول تی جنم ساکھی وہ مرس) سکه وروانول نے گورونانک جی اور دوسرے سکھ کوروصاحبان اورسکھ بزرگول کا ٹوبال بین اوران وجربول کا یا د کار کے طور ریفتھے مفامات میں یا یاجانا کجی سلم کیا سے الماضلم بوگوردوارے درشن کے۔ ، مصلم، معمم، معمم، معمم، معمم، گورهام دمارساد، صسرا، صاع - گورنتر مخت سره م ملا - گورية ب سورج راس ، انسو ۹ . فالصره (۱۰) ر مع مرفین نے یہی بان کیا ہے کہ گورو ہر گوبند ج تک مام گوروسا حال كوكور كدى طن كارسم الأكرت وقت السيل لوي بهنائ ماتى تفى ( الاحظ بوكورات ليكي طام بسكيد انباس ساسم المالية انباكس حصراق صص ، مجارت من وري صام . نامدهارى اتباس صلي ويس سلمدانهاس مرميكالف والاحترسوم مل كررياب سورج راس ۲- انسوه ۱- منیخه پرکاکش لسرام ۹ ساط ۱۱ انهاس مای ۱ گور بالس بانت بی ۲- ادهیائے ۸ - گوریاک پاتشاہی ۲ (داریک بهدوی میان کوش دی، مادی ورائع كوروخالصنية مع ٢٠ كورتري سروم ٢٥٠ - كوردهام سكومي - كوردوار ورشن ۱۹۵۰ - گورمت انباکس گوروخالصه صناسی ر رساله بیون مندلس ا تباس نمرمی ا ۱۹۵ بین کے بزرگوں نے بھی بان کیاے کہ گورونا نک جی بگردی کے مقیدی لُوْلِي كوليندكرة تقى وطاحظ بو جم ساكلى عبا لُ مَى سُنگھ ص ٢٠٠٠ گورو نا تك سورجود معنى ما كلى صرام)

#### بنجابي بدرستي ميشياله اورگورونانك جي كي تسدي تصاوري

۱۹۹۹ء یں گورونائک بی ق یان صدسالہ ہے ولادت کھ دنیا میں بہت دصوم مصمنایا گیا تھا۔ کس موقعہ بہنجا ہی یو نیوکٹی بٹیالہ نے گورونا نک جی کی کی عد قدیمی تصاویر پہنچہ کما ایک البم شائع کونے کا اعلان کیا تھا۔ جسیا کہ مرقوم ہے کہ ہ۔ « بہت سی قدیمی حبم ساکھیوں ہیں سے اور دیگی مقامات سے گورو نائک جی کی ۔۔۔ ہی وقت تقریباً بایک ہزار تصاویہ ۔۔۔ جی کی گئی ہیں جہیں نے ڈاکٹرائج ایس رندصاوا کی مدہ سے ایک سوتصاور مین تھی ہی جہیں فن کے لحاظ سے زیادہ قدیمی سے داکٹرائج ایس رندصاوا کی مدہ اور مصالح دوخیرہ کی بنا ریہ زیادہ تاریخی ہیں جہیں فن کے لحاظ سے زیادہ قدیمی مقصد یہ واضی کونا ہے کہ الگ الگ ہرٹ سکولوں علیجوہ علی تو اللہ کا در محال میں گئی در نائد ہی گئی ہیں جہیں تا در نقش و نظار کس طرح مقصد یہ واضی کونا ہے کہ الگ الگ ہرٹ سکولوں علیجوہ علی تولی اور فیس کے گئے۔ (نائد بھائی ہر کا ماری جہی کی شخصیت اور نقش و نظار کس طرح محکومی کے گئے۔ (نائد بھائی ہر کا ماری جہی کی شخصیت اور نقش و نظار کس طرح محکومی کے گئے۔ (نائد بھائی ہر کا ماری جہی کی شخصیت اور نقش و نظار کس طرح محکومی کی شخصیت اور نقش و نظار کس طرح میں کہا کہا کہ ماری جہی ہوں۔

 جی کا تیسی مدرب بیش کرتی تھیں اوران تصور وں کو لوگوں کے دلول سے دور کرنے اچھی بات زخمی توجا ہی ہو نیرس نے اس مقصد کو مٹر دع کر کے اپ وقت اور روب کیوں برباد کیا گورونا نگ جی سے تعلق جو اشیار قدیمی اور تاریخی سیجھ کر جمعے کی جاتی ہی انہیں لوگوں کے سامنے میش کیوں نہیں کیا جاتا "

(اجتوانطرنای فر ۱۹۲۹)

گورونا نک جی سے متعلق قدیمی تصادر اور بیرانی بھیا کو ہوگوں سے اس کے پوشیرہ دکھاجار ہاہے کہ وہ گوروی سے تین بہس توت سکھول کے بوج دہ تعقور کے مار مرخلات ہیں بہس توت سکھول کی طرف سے ہوتھا وریشا کئے کی جاری ہیں ان سے متعلق سردار الیں الیں ما بچے کہ بار

" أج كل يو تصا ويركوروص حبال كي بازارول مي لمي بي . و و محف و في ا ور د کانداروں کے نقط نگاہ سے شا کع کی جاتی ہیں " وفائد بالدند کردے المت ١٩٥٥) ان حوالہ جات سے عیاں ہے کہ گوروٹانگ جی کی قدلمی تصا و رخود کھرودوانوں کے نزدک ای بی ج موجودہ زمان کے سکھول کے ذہوں میں سمائے ہوئے تاک کے عمر مس فلاف سے اورموجودہ تصاویر ارکے کے گورونائک سے بہت جنتف ہی اوراسی وجرسے پنجابی این نورشی بٹیالہ نے ایس ایس دوس نجھ کے بقول گورونانک جی کی تھی تصاور میں شمل البم عطینے کا را دہ نرک کر دیا تھا۔ کو نکہ اس سے سکھوں کے دلول می سمائے تعے كورونانك يى كے موجورہ تقدر كو تقييل كئى ہے اوركورہ جى كى موجورہ تصاوير جو عام طور وسكم الله كروب بن المحقين كي فقول كوروج كي ما العديد سے كو في تعلق أبس كمتنى چانے م گوردی کی ایک قدی تھویماس کنا۔ کے سروع میں بیش کو رہے ہی۔ یہ تقور عالندهم كي شهورومع وف سكى اخبار روزا تداجيت نے نا تک نمبر ١٩٢٩ ر کے مدی پرٹ تع کی سے۔ اس تصویر کو سرس ی نظرسے دیجھنے والا بھی مرکے لغر تنہی ره سکتا کر برایک صلمان بزرگ کی تعوید ہے

ا ور دو مری تصویہ وہ بیش کی جار ہی ہے جے حکومت پکتان کے عکمہ نیمسلم اوقان نے ۱۹۲۹ میں پاکتان کے شہر وہ حردت کر ٹسٹ ستار الڈ کخش ماہب سے تیار کروایا تھا۔ مرتصور بھیارت کے لعمل کھا خباروں نے بھی ٹ گئے کی ہے۔ دماحظم ہوا حیث جالن مصر گورونا تک نمبر ۱۹۲۹ دعظے ۔ وغیرہ)

## كتاب جهاراناك كيمين

### کے وانشوروں کے تا ثرات

اس کتاب ہمادا نانگ کے مصنف کے تھے ہوئے سکھ مذہب سے علق مختصری ان کے بارہ یں مختصری اور کی معندی اکثر سکے مارہ یں ان کے بارہ یک الم سکھ صاحبان نے دقت فوقت جن آ ثرات کا اظہار کیا ہے وہ ناظری کی درج کئے جاتے ہیں۔

ا۔ امن مر فالصر بارلمینٹ گرٹ ، نج کھنڈ بھسوڑ نے یہ بیان کیا ہے کہ:۱- عبادالندگیانی ایک مہان فحق ہیں ادر سرمند کی تہۃ کہ بہنچنے کے عادی ہیں آپ
کواپنی سربات کی تائیدی در حنوں کتب کے حوالہ جات بین کرکے اپنے نظریم کو نا بت
کرنے کی عادت ہے ۔ " و خالصہ پارلین نے گزٹ ستمبر ۱۹۹۷)

ب: " ہم سری عیاد اللّٰدگیا فی کی صدق ول سے تعرفین کرتے ہی اور فدا تعالیٰ کے حضور وعا کرتے ہی اور فدا تعالیٰ کے حضور وعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ول میں سکھ مندم ب اور سکھ تاریخ کی تھیت کا اور بھی شوق پیدا کرے " د خالصہ پارلیٹ گزٹ اکتر رند بر ۱۵۰۰ )

جدید سری مان گیا نی نجا دالنه صاحب خواه ایک غیر سی میں لیکن ان کی طوف سے طند پالی کی موقت بیش کی جاتی ہے وہ سونے پر سہا گد کا کام دستی ہے "دعد بالین گاری دی توانی اس فر دی ہے د سری مان عباد اللہ گیانی جی خواص ان ہی لیکن سکھ تاریخ پر انہیں اس فدر گول

حاصل بهے كرجوسكھ ديہ جاركول كو بھى نہيں ... برى مان گيا فى جا والسُّرصا حب سكھ مذہب كى فلاسفى كے بہت بہت عالم بين اُریخی تحقیق بين انہول نے لا تا فى معنا بين لكھ بين ؟ دخالعہ بارلین گرنے درج اربل ١٩٥٩ء)

۱- مامنا مربی بی مانیت جالنره رسی بھی فاکرار کے مضاین شاکع ہوتے رہے ہیں۔ ہی رسالہ نے فاکرار سے متعلق بربای کیا ہے کہ :

د- "گیب نی نباوالنرصاحب احمدی مسلمان بی ... ... گوروبا فی کامطالعه ان کابهت گهرا عهد. ... اور تحف کاطرافی بھی مُبُرت مُوثرید" (چنبی بهت جاند سرشراکتر ۱۹۹۹)

- « " بم عباوالندمی کی تا لبیّت اور گور با فی سے متحلق وا تعیدت کی تعرف کے لغیر تہیں و مکفتے"

د نبال است مالند مرحدی ۱۹۵۸)

۳- وہی سے شائع ہونے والے ما مہنا مر نوبال فیمتاں 'نے طاکسار کے ایکے مفعون پر بر فرخ دباتھا کہ بد «گیانی عباد الشرجی کا میصنمون نوباقی آئی گئے قار ٹیمن کوام کو پیش کرنے بریم راحث فحوس کرتے ہیں ۔اس کا لکھا جا ٹا اس روح پر ولالت کر تاہے ۔ جس کی اس وقت پاکت ن اور مندوک تال ہیں نہت ضرورت ہے '' (دیاں قیت در جا جو 19 مام 19

٧- ينجابي رسالة لوك تراجت أمرت مرفي بيث في كيا تفاكه ١-

د میرے دیر سن وقست گیانی عب والعدصاحب کے دل یں سنجا بی کی مجت کوٹ کو لے کر کھری ہوئی ہے ۔ (رمادوک ماہت ست سرجری ۱۹۵۱ء)

م پٹیا ہے ن نے ہونے دلے مہت روزہ میل ملاپ نے ایک مرتب برتھا تھا کہ ،مد کیھ تھپلوٹ کی سے دور بیچھے گورونانک جی کے عقیدت مند مسلمان گیا تی
عبادالنّہ جی نے گوج انوالہ (باکستان) سے اپنے خیالات میل ملاب میں شاکھ کرنے
کے لئے تھجولئے ہیں۔ ہم وطے احر ام سے یمصنون اپنے فارئین کی فدمت میں بیش
کرتے ہیں ہے دس ملاپ بٹیا ہم در ہم وزر ۱۹۵۱)

٢- بحارت كى راجدهانى ولى سے مثالت بونے والے روزاندا خار " فرال بنددكتال" نے فاك ركا ذكرك في بي المحاب ١-د- ملحه قوم كواس بات كافتخ م كداك غير ملحه وعباد النّدكياني) كوگورياني ادر كه تاریخ مفتعلق بریناه وافغیت حاصل بے" دندان بدوستان دی ۱۹ بولائ ۱۹۲۸م) ب: - " ہم گیانی عباداللہ جی (امکی معمان محاتی) کے بہت ٹنکر گزار ہیں کہ انہوں نے سنت فتح سنگھ جی اور دوسر مسکھ صاحبان کو ای اوت توج ولائی سے " دنان بنیان دی پیتران 2- جالندهر سے شائع مونے والے روزان اعبار احبیت نے لکی ہے 1: " اخبار لغضل كے مينج كيانى عبادالله جي اپنے دوساتھيول كے ساتھ جي ملنے كے لئے آئے ... " قارئين يوسُن كر فوكش بول كے كد كيا في عياد الله جي نے قرائ سر لف كاكور تحقى مي ترجم كيا سے" (اجت مالنصر سر بون ١٩٢٣) ب، و الله في عبد الشرصاحب ... يني في زبان كم شهور عالم مي. وُه بب النساراور سكوملم الخادك عالى بن ( اجيناجانده ٢١ ئ ١٩٢٩ ) ٨ – "اكالى ميز كاجالندورنے گورونا نك جى كےمتعلق تھارا نانك كےمصنف" كے (يكفنمون كومنررم ذي نوف كے ساتھ شائع كيا تھا :\_ د- كيانى عادالله عولنديار عقيرت كورونانك جى سے تعلق ظاہر كى ہے۔ وہ فاص طوربر نوط كرنے والى ہے" (اكال پر كاجاندهر ١١ فروى ١٩٢٥م) ب:- ال سي تبل اك مرتبر اسى اخار في يشافع كيا تفاكد :-مد عبادالندگیانی بنجابی کے مستم وروان من رگورمت سے متعلق بھی ان کی تحقق مركم نيس " الان يترك جالنظر ما يتميه ١٩٠١) 9- مشهر رسكه ودوال آنجهان سنت الدرشكه جي عيكر ورتى في ايك مرتد اين مضمول مي

بر بان کیا تفاکه ۱-

" میرے دوست گیانی عبا والند منکھ تاریخ اور گور ابی کے جتنے واقف ہیں مہارے دوست گیانی عبا والند منکھ تاریخ اور گور ابی کے جتنے واقف ہیں مہارے مہاری منکھ وردان کی ایک منکھ وردان ڈاکٹر ہری منگھ جی گیانی فیلینے خیالات کا اظہار مندر ہے ذیل الف ظ میں کیا ہے کہ:۔

" مرش ببارے مشہور و دوان گوروگھر کے مقتی گیانی مولوی - عالم - فاضل مری عباواللہ جی ہو کہ امرتسر کو جہ تبلیال میں ببیا ہوئے ... ... ہم سالیے افعل مجھرط گئے ۔ " را خار ڈاکٹر امرت ۲۹ می ۱۹۹۲)

اا - ایک اور کھ و دوان سردار گورمیت شنگھ جی ایٹرووکیٹ سرسرضلح مصارف کھا ہے کہ :-

" گیانی عبا دالندجی ریگرای پیجابی وربارس گوربانی کے مصف اور سکیم تاریخ کی تشریح بیان کرتے ہیں " دربادگرن کے مدلیق اپریا ۱۹۰۰) ۱۲- سردارج و نت سنگھ کنول بیان کرتے ہیں کہ :۔

"میرسے ول بن آپ (عبوالٹر گیانی) کے پنجابی اور گوربانی سے
واقف ہونے کابہت اس مے میری دئی تمناہے کہ آپ ایسے ستون سلح کے
مغربی کمنارے پہ پاؤں جاکر کھڑے ہوں تدیم دوطکوں کے درمیان دوستی اوربیار
کی تاریخی دوا بیوں وال مضبوط ہی بنا سکیں۔ " (اربی بہتبر ۱۹۲۸ء)

کا آب نا قابل فوامکوش کے ایک مفام پہ اس کتاب کے مصنف عباد الٹرگیان

کو سکھ مذہر ب براتھار ٹی تسلیم کیا ہے۔ ( ما سط بہنا تا بل طاموش میالا)

کو سکھ مذہر ب براتھار ٹی تسلیم کیا ہے۔ ( ما سط بہنا تا بل طاموش میالا)

ام ا سرسہ ضلے حصار کے ایک سکھ ودوان سروارگور میت شکھ جی ایٹروکٹ ایک تب

ساعة بى كتاب كمصنف كويش كى كد :-

WITH LOVE, REGARDS
AND ABMIRATION
FOR

GIANI IBADULLAN
WHO IS A GREAT SCHOLAR
Gurmit Sing Adv.

۱۵ - ۱۹ ۱۹ ۱۹ بن پنج فالصد ولیال بنج کھنڈ کھبسوٹ (کھارت) والول نے
الس کتاب کے مصنف کو دعوت دے کو اپنے سالاند جلسہ کے موقعہ پنج کھنڈ

کھبسوٹ بل یا تھا اور وہال اپنے سالانہ دیوان کے دوران بعروبا اُو بھی ویا تھا۔ پنج

فالصد دیوان کے فائدہ نے اس دقت ان خیالات کا اظہار کیا تھا کہ

ق ہم گیا فی عبا والنہ صاحب پر کہرت خوش بیس اور آئیس خوش آ کاریا

کھتے ہیں ہیں بحویز بلیش کرتا تاول کہ دویال کی طون سے النہیں مسروبا و کریا

جاوے۔ ولوان نے اس مجویز کوشطور کرلیا اور جہارول کی گوئے ہیں گیا۔ ان عبادالنہ صاحب کو مروباؤ دیا گیا۔ ... ... لیسے نیک دوست کی

عبادالنہ صاحب کو مروباؤ دیا گیا۔ ... ... لیسے نیک دوست کی

تدر کرنا ہمار ادّ لین فرض ہے "

 ہیں۔ آپ کے بہتی تحقیقی مضامین اس مذہبی رسالہ کی رینت بنتے رہے ہیں کے فسے اور سکھ آریخ کی تحقیق سے تعلق گیانی عباد اللہ صاحب کی معلومات کا دائرہ ہمت وسیعے ہے۔ آپ نے لاتعداد کرتب کا مطالعہ کیا ہو اے۔ آپ مہدور سکھ اور کم اتحاد کے حامی ہیں۔

و خالصه يارلمنت گزش وسمبر ۱۹ ۱۹ م



#### فهرسيفامين

| صفح | مضائين                      | صفح | مضامین                               |
|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------------|
|     | Y a                         | 3   | اعلال حق                             |
| 49  | عقايراسلام ادرگورونانك جي   | ب   | گورونانگ جی اوراسلای دور             |
| 4.  | اسلام کے پانچ بنیادی عقایہ  | 7.  | عرض حال                              |
|     | اسلام كابهلاعقيث            | 1   | گورونانگ جی                          |
| 41  | استى بارى تعالى برايان      | ۵   | گورونانک جی کی ابتدائی تعلیم         |
| 44  | كورونانك جاورسي برى تعالى   | 1.  | گورونانگ جی کی شادی                  |
|     | اسلام كا دوسراعقي           | 14  | بندودهم كعقابيا وركدوناتك            |
| 49  | مل تكمتر الله بها عال       | 10  | گورونانگ جی کو مندووهر م کوفناید     |
| ٥.  | كورونانك جحاور الأكتراكيد   | '   | سے نفرت کی وج                        |
| ٥٣  | فر شوں کے کام               | ++  | گرونانک جی کے سغ                     |
| 24  | گرونائک جی اورفرشتوں کے کام | 44  | گررونانگ جی کا دومراسفر              |
| 04  | الرفيل فرشق كے كام          | 44  | كرو اتك جي كارسلاي ممالك يتيم        |
| 94  | صائل زشتے کے کام            | 44  | گورونا نک جی کی دفات                 |
| 00  | ميكائل فرشق كے كام          | 44  | گوروجی نے مسجد منوائی اورامام تقرکیا |
| 04  | مورئي فرشتے کے کام          | 44  | گورونانگ جی کی او بی مجد             |
| ٥٨  | كالمكتبن                    |     | كرروناك بى كى يادكاري                |
| 09  | شيطان                       | ۳۵  | اور کمال                             |
|     |                             |     |                                      |

| مفعر | مضابين                          | صفح                                | مضايين                            |
|------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ^<   | ورود مشراف ادرگررونانک بی       | 41                                 | شیطان اورگورونا نک جی             |
| يغ ا | رسول كريم صنى الشعيديولم كي محا |                                    | اسل كالبياعقيره                   |
| 19   | ७ रिएग्री ।                     | 44                                 | كتب ماوير بيالمان                 |
|      | اسلام كالمي إلى العقباد         | 40                                 | گرددنانک جی اور کمتب سماویر       |
| 9.   | يوم آخرت په ايال                | 44                                 | قرآن شراف اورگورونانگ جی          |
| 91   | فياست اور گورونانك جي           | <1                                 | گردنانک جی کے بولے                |
| . 97 | مابكتاب                         | 24                                 | خاكه بچله گورونانگ جی             |
| 9 1  | بيصراط                          |                                    | ी विश्व के विश्व विश्व            |
| 1-1  | فرانعاك كادي بل مراطب           | 40                                 | انبيا عليم التلام برايال          |
| 1.4  | بشت اور دوزخ                    | 64                                 | انسارعتهم استلام ادرگوردنانگ جی   |
| 1.4  | ورن ا                           | 41                                 | حضرت وم اورگوردنانگ بی            |
| 1.4  | دوزخول كوحوالول كأنسكليل        | < 9                                | حضرت موسی اور گورونانگ یی         |
|      | w w                             | <.9                                | حفرت بارول اوركورو ناتك في        |
|      |                                 | 49                                 | حضرت لیمان اور گوروی              |
| 111  | اركان المام اور گورونانگ جی     | < 9                                | حفرت على اور كوروى                |
| 114  | اسلام کے پانچ نیادی ارکان       | 1 ^.                               | عفرت رسول كيم ادر كدونا كـ جي     |
|      |                                 | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN | مضرت رسول كيع على الشرعلية ولم كا |
|      | ا سلام کاپیال رکن               |                                    | زمانه اورلعبثت كي عرض             |
| 110  | كالمرطيب                        | 1.04                               | .,                                |
| 114  | كلير طبيب اوركورونانك جي        | 1 74 2                             | رسول خاطعالله عليه وحمالته        |

| صفر   | مضامین                         | منح  | مفاین                        |
|-------|--------------------------------|------|------------------------------|
| 10.   | ج بيت التعاور كورونانك مي      |      | ( , , ,                      |
| 104   | <i>عامز نام</i>                |      | اسل کا دوسرارکن              |
| 104   | مجراسود                        | 119  | גוכ                          |
|       |                                | 141  | نماز اورگورون تک جی          |
|       | h                              | 1 44 | ناز باج مت اورگروزانگ جی     |
| 109   | متفرقات                        | 174  | سلطان لپركا واقعه            |
| 14.   | مان                            | 111  | روحانی غازی اور گورونا تک جی |
| 141   | سلمان ادرگورو نانگ چی          | 14.  | نازجاره                      |
| 140   | ت في اور گريد نايك بي          | 14.  | عارجاره اورگرروناک جی        |
| 146   | الميان كى سائمتى               | 1 41 | اذان ربانگ)                  |
| 149   | ت پات                          |      | اسل کانتیارکن                |
| 14.   | بت پدستی اور گورونانگ جی       | 100  | زكوة                         |
| 127   | الم يندادر سورى كى پيشش        | 144  | ذكرة ادركوردنائك جي          |
| 140   | السلام عليكم                   | 129  | دسوال حقداداكرنے والے        |
| 14    | السلام عليكم اورگورونانك جي    |      | اسل كابوتخاركن               |
| 149 8 | شرلعیت کی یا بندی اور گورونانک | 141  | ومضال شرافي كے روزے          |
| IAW E | كانے بينے مختل گورونانك بى تعل | 1410 | رمضان سرلف کے روزے اور گروج  |
| ١٨٨   | كرونائك بى ادرمروار            | 140  | كررون يك جى الدرومانى دوزے   |
| 100   | كورونا تك جى اور فوك           |      | اسل کا پانچال کن             |
| 14    | خنزركا كوشت وركروناتك          | 149  | ج بت التُدشون                |
|       |                                |      |                              |

| صفحر | مضایین                             | صفحہ | or lies                       |
|------|------------------------------------|------|-------------------------------|
| 1    | سات زهنیس اورسات اسمان             | 19-  | غيرالله كاذبيراور كورونانك جي |
| 410  | اورگورونانگ جی                     | 194  | تثبات الشابات                 |
| 44.  | كورونا نكرى كا دومرى شادى          | 194  | منشات اورگورونانگ می          |
| 444  | مرده دفن کرنے کاری اور گوروی       | 196  | بالماد                        |
| 444  | جنم سا کھیاں اور وہ دنی کرنے کی ہم | 190  | جاداورگورونانگ جی             |
| 444  | عذاب فبراورگوروجي                  | 4-1  | عَنَى نَصِرَا ورگورونا تك جي  |
| 444  | گررونائل جی کی قدیلی تصاویر        | 4.0  | بق                            |
| 1    | كتابهارانامك سيمتعلن               | 4.4  | گورونانگ جی اور لاگ           |
| 449  | سكه دانشرول كي تارات               | 111  | طِدِ كُنُّ اور گورو نا نك جي  |

